

#### پروفیسر ڈاکٹر جلال الدین احمد نوری (رئیں کلیہ عارف اسلامیہ جامعاً راجی)

## ﴿ تغلیمی کوا نف ﴾

🦠 پی۔ایج ً۔ ڈی علوم ِ اسلامی، یو نیورٹی آف کرا تِی (۱۵نومبر ۱۹۸۹ء)

🐞 ايم اعلوم اسلاميه والعربية جامعه كراچي

🧔 کلیة الشریعة ، جامعهازهرقا بره بمصر( الدراسة ) ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۸ و

الدراسة والتربية ، جامعة الامام محمد بن سعوداسلاميه، رياض سعودي عرب

پی اے علوم اسلامی والعربی، بدینورٹی آف بغداد، عراق 💩 العربی العربی، بدینورٹی آف بغداد، عراق 🛇 (۱۹۷۶ء)

#### ﴿ علمی الیار ڈرمیڈل﴾

(1) گولڈمیڈل، بغداد یو نیورٹی، بغداد

(×1924)

(۳) جعفر برادرزمیوریل ریسرچ گولڈمیڈل، کراچی (۱۹۹۰ء)

ام احدر ضاریسر چ ایوارڈ، ادار و چحقیقات امام احمد رضا کراچی (۱۹۹۰ء)

### ﴿ تَدْرِينِي خَدِماتٍ ﴾

(1) ليكچرار، شعبه علوم إسلامي جامعدكرا چي

(اگست ۱۹۸۸ء تا ۱۹۹۲ء)

(٣) مشيرامورطلبه، شعبه علوم إسلامي

(+199mt+199+)

(۴) رکن ممینی برائے نصاب، ٹانوی تعلیمی یورڈ کراچی (۱۹۹۳ء تا ۱۹۹۳ء)

۵) ۱۹۹۸ء میں ایسوی ایٹ بروفیسر کے منصب پرفائز ہوئے۔ (۵)

(۵) ۱۹۹۸ء کی اینونی ایت برویسرے سعب پرفا را دے۔ (۲) جنوری ۲۰۰۱ء کو پروفیسر شعبہ علوم اسلامی کے منصب

 ۲ رفروری ۲۰۰۱ کوشعیه شاوم اسلامی جامعه کراچی کے چیئر مین کے منصب پر فائز کئے گئے اور ۱۹ رمار چ
 ۲۰۰۳ تک خدمات انجام دیتے رہے۔

(۸) ۲ رفر وری ۲۰۰۱ رکورئیس کلید معارف اسلامیه، جامعه کراچی کے منصب رفائز ہوئے۔ مولا نا سير محرنعيم الدين مراداً با دي اوران كيمشاهير خلفاء كاحصه



﴿ تحرير و تحقيق ﴾ پروفيسر ڈاکٹر جلال الدين احمد نوري (رئيس، کليمعارف اسلاميہ، جامعہ کراچی)

## ﴿ مولا ناسیه محمد نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحته کاعکس تحریر ﴾



محرره: كيم صفر المظفر ٢٩١١ه/١٩١١ء

### ﴿ جمله حقوق محفوظ ہیں ﴾

نام کتاب تحریک پاکستان میں مولانانعیم الدین مرادآبادی ادر این مرادآبادی ادرائن کے مشاہیر خلفاء کا حصہ

مصنف پروفیسرڈاکٹر جلال الدین احرنوری (رئیس کلیہ معارف اسلامیہ، جامعہ کراچی)

ناشر مکتبه نوریه سیگر B/3-5-نارته کراچی

كمپوزنگ ..... الناصرميڙياسروسز..... 2080345-0300

طباعت ..... فروری2007ء

صفحات ..... 265

قيمت ..... قيمت

### من کے پتے موں

# مكتبه نوريه، كيشز ، لا مور، كراچى # ضياء القرآن يبلى كيشنز ، لا مور، كراچى

الله مكتبغوثيه السيل البزى مندى اكراجي الله مكتبه رضويه آرام باغ اكراجي

ﷺ علمی کتاب گھر،اردوبازار،کراچی ﷺ مکتبه فیض القرآن،اُردوبازار،کراچی

# اقبال بك دُنو،صدر، كراجي # دارالعلوم نعيميه بلاك ١٥ الف بي ايرياكراجي

# مكتبه جامعه نعيميه، گرهي شاهو، لا هور # مكتبه قا دريه، جامعه نظاميه، لا هور

## فهرست مشمولات

| 13  |                 | ♦ سخن جميل  |
|-----|-----------------|-------------|
| 15. |                 | ♦ نقش ئُورى |
|     | (باباول)        |             |
|     | خاندانی پس منظر |             |
| 25  |                 |             |

|    |  |           | ولأدت               | • |
|----|--|-----------|---------------------|---|
| 38 |  | رم ادآیاد | تعليم ، مدرسهامدا د |   |
|    |  | : " ) =   |                     |   |

| 38 |                   |   | اساتذه ا |
|----|-------------------|---|----------|
| 30 | Towns of the same | / | المالدة  |
|    |                   |   |          |

|    |  |                   | 1             |             |       |
|----|--|-------------------|---------------|-------------|-------|
| 38 |  | ں سے بیعت         | ستادشاه محرفا | ء مين اسخ ا | 121 6 |
|    |  | The second second |               |             |       |

| 39 | میاں کچھوچھوی علیار مہ سے بیعت وخلافت | <ul> <li>اعلیٰ حضرت سیدنااشر فی</li> </ul> | > |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------|---|
|    |                                       |                                            |   |

| 20 | فاعليه الرحمة سي بيعت وخلافت  | 1            | -11.1            | · ~ !le. |
|----|-------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 39 | باعلبهار حمة سنته ببعث وحلاقت | رصاحان برنيو | ر ت مولانا احمرا | 15/1     |
|    |                               |              |                  |          |

### (بابدوم)

## انجمن مدرسه عاليه المستت وجماعت كاقيام

| 43 | المجمن مدرسه عاليه المسنت وجماعت مرادآ بإدكى تاسيس |  |
|----|----------------------------------------------------|--|
|    | i e                                                |  |

| 43 |  | واجراد" | لسوا دالاعظم | اور ماهنامه 'ا | م كا آغاز | تبليغ اسلام | 4 |
|----|--|---------|--------------|----------------|-----------|-------------|---|
|    |  |         |              |                |           |             |   |

| 44 | سل روابط اور مخالفین سے مناظر ہے | اعلیٰ حضرت فاضل پر بلوی ہے۔ |   |
|----|----------------------------------|-----------------------------|---|
|    |                                  | -03.3.0 00) 0.              | • |

| 44 |  | <ul> <li>♦ الهلال والبلاغ مين متقل مضامين نگارى</li> </ul> |
|----|--|------------------------------------------------------------|
|    |  | . 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0                    |

## شرفِ انتساب

استاذُ العلماء والفصلاء، مخدومِ البسنّت

مولانا جميل احريعيمي مرظله العالى

کےنام

گر قبول أفتد ز ہےء زوشر ف

خادم العلم و العلماء پروفيسر ڈاکٹر جلال الدين احمد نوري الحقي البغدادي

| صه   | چ تحریک پاکستان میں مولانا سیدمجر نعیم الدین مرادآبادی اوران کے مشاہیر خلقاء کا    | ملفاء كاحصه ﴾ | ﴿ تَحْرِيكِ بِا كَتَانَ مِينِ مُولا نَاسِيدِ مُحَدِيْتِمِ الدينِ مِراداً بِأَدى اوران كِمشاہيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | <ul> <li>♦ دېدبه کندرىيكاادارىي</li> </ul>                                         | 44            | <ul> <li>تخصيل علوم بإطنى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67   | <ul> <li>مطالبه تحريك پاكستان</li> </ul>                                           | 45            | <ul> <li>♦ نگاهِ رضاایک ایمان افروز واقعه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | (باب چهارم)                                                                        | 47            | <ul> <li>فاضل بریلوی کاسفرآ خرت اور صدر الا فاضل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                    | 48            | ♦ تخسل شريف اور تد فين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹ ≈  | چریک پاکستان کا پہلاتغمیری قدم اور دوقو می نظر                                     | 49            | <ul> <li>♦ صدرالا فاضل پراعلی حضرت کا عتاد کامل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70   | ♦ صدرالا فاضل اليخ مكتوبات كے تناظر ميں                                            | 50            | ♦ ایک پنڈت ہے مناظرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70   | ♦ مکتوب گرامی نمبرا                                                                | 51            | <ul> <li>♦ ایک اور پنڈت سے مناظرہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71   | <ul> <li>مکتوبگرای نمبرتا</li> </ul>                                               | 52            | . * صدرالا فاضل كاوصاف بزبان پروفيسر داكمر محم معوداجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72   | ♦ كمتوبِرًا مي نمبر٣                                                               | 53            | <ul> <li>◄ علامها قبال كى تائيدو حمايت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 73   | <ul> <li>مكتوبِرًا ى نمبر</li> </ul>                                               | 54            | <ul> <li>◄ سيا كا خد مات او را اثرات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74   | بنارس میسآل انڈیاسنی کانفرنس کا انعقاد<br>◆ بنارس میسآل انڈیاسنی کانفرنس کا انعقاد | 55            | <ul> <li>♦ صدرالا فاضل كاجذبه ايمانى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75   | <ul> <li>◄ قرارداد برائے تحریک پاکستان</li> </ul>                                  | 56            | <ul> <li>مندؤں کی بے وفائی سے مولانا جو ہرالگ ہوگئے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 76   | <ul> <li>تغمیر یا کتان کے سلسلہ میں گاندھی کے پیروکاروں کی رخنداندازیاں</li> </ul> |               | (بابسوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77   | <ul> <li>مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کی وجہ</li> </ul>                                  |               | 1970ء ميں الجمعية المركزيد كا قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78   | ♦ مسلم لیگ کی ساسی غلطیوں سے پاکستان کا نقصان                                      |               | <ul> <li>الجمعیة المرکز میر کے اغراض ومقاصد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80   | ♦ قیام پاکتان کے بعد صدرالا فاضل کاورودِ پاکتان                                    | 59            | <ul> <li>◄ تاسيسى اجلاس ميں ججة الاسلام كا تاریخ خطبه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 81 - | ♦ پاکتان،تعریف اور بنیا دی اغراض ومقاصد                                            | 60            | <ul> <li>با من ک یک جند الاسلام ۵ ماری مطبه</li> <li>شدهی تحریک کامقابله اور مدا فعت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 84   | • دعوت عمل •                                                                       | 62            | <ul> <li>محمول رید ماها جداور مدافعت</li> <li>محمولی کا قیام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 84   | <ul> <li>علاء کواسمبلیوں میں جانا کیوں ضروری ہے؟</li> </ul>                        | 62            | <ul> <li>بنا شورتها نظر می این مانیدو می این می این</li></ul> |
| 88   | <ul> <li>پیداری اہلسنّت اور صدر الا فاضل</li> </ul>                                | 63            | <ul> <li>برصغیر کے علاء ومشائخ اہلستت کے نام صدرالا فاضل کا مراسلہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                    | 64            | ب بر مراح به ووسال المست عن مستدرالا فا ال فا مراسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

6

.

| وكا حصه ﴾ | ﴿ تَحْرِيكِ بِإِكْتِيانِ مِينِ مُولا ناسيد مُحْرِقِيم الدين مرادآ بادي اوران كے مشاہير خلفا | کا حصہ ﴾ | ﴿ تَحْرِيكَ بِا كَسَانَ مِينِ مُولا ناسيد مُحِدِنْعِم الدين مراداً بادى اوران كے مشاہير خلفاء                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130       | <ul> <li>♦ مولا نا ابوالحنات سيرمحداحمد قادرى عليه الرحمته</li> </ul>                       | 90.      | <ul> <li>♦ خواجه حسن نظامی کو جواب</li> </ul>                                                                                          |
| 158       | تاج العلماء مولا نامفتي محمر عرفيمي مرادآ با دي عليه الرحمته                                | .92      | ♦ سن كانفرنس سے جعیت علماء پا كستان میں تبدیلی ،اسباب ووجو ہات                                                                         |
| 177       | <ul> <li>♦ علامه مولا ناجمیل احمد سیمی</li> </ul>                                           |          | (بابِ پنجم)                                                                                                                            |
| 181       | <ul> <li>◄ علامه فتى محرعبدالله نعيمي عليه الرحمته</li> </ul>                               |          | ﴿ صدرالا فاصل کے کماتِ آخر ﴾                                                                                                           |
| 191       | <ul> <li>مولا نامفتی محمد اطبر عیمی ابن مفتی محمد عرفیمی</li> </ul>                         |          |                                                                                                                                        |
| 192       | <ul> <li>♦ دُاكثر مظاہراشرف الاشر فی منظلہ</li> </ul>                                       | 95       | <ul> <li>♦ صدرالا فاضل کے لمحات آخر بزبان مولا نامعین الدین نعیمی</li> <li>♦ سدا قبل ف برباری بربان مولا نامعین الدین نعیمی</li> </ul> |
| 196       | <ul> <li>♦ ڪيم الامت مولا نامفتي احمد يارخان نعيمي عليه الرحمته</li> </ul>                  | 97       | <ul> <li>♦ وصال ہے قبل ضروری کارروائیوں کی انجام دہی</li> <li>♦ زیاد دون دیشت دیسی</li> </ul>                                          |
| 207       | <ul> <li>♦ مولا ناشاه محمد اجمل سنبه على عليه الرحمته</li> </ul>                            | 107      | <ul> <li>نماز جنازه اورشېر مرادآباد</li> </ul>                                                                                         |
| 209       | <ul> <li>♦ علامه فتى ابوالخيرنو رالله فيمى بصير پورى عليه الرحمته</li> </ul>                | 108      | <ul> <li>♦ جامعه نعیمیه میں تدفین</li> <li>♦ مدنعیمیه میں تدفیری</li> </ul>                                                            |
| 221       | <ul> <li>♦ مولا ناشاه سيدمجم مختارا شرف الاشرنی کیموچیوی عليه الرحمته</li> </ul>            | 109      | <ul> <li>♦ صدرالا فاضل کی خدمات پرمولا ناعبدالحامد بدایونی کے تاثرات</li> <li>♦ تنظیمی کوشش</li> </ul>                                 |
| 223       | ♦ مولا ناعتیق الرحمٰن تلسی بوری گونڈ وی علیہ الرحمة                                         | 110      |                                                                                                                                        |
| 224       | ♦ مولانا حبيب الله بها گليوري عليه الرحمة                                                   | 111      | <ul> <li>من کا نفرنس بنارس</li> <li>من احارت مات</li> </ul>                                                                            |
| 225       | <ul> <li>♦ مولاناوسی احمد سهسرا می علیدالرحمة</li> </ul>                                    | 111      | <ul> <li>◄ اجلاسِ بنارس</li> <li>◄ دون د ادرائي عدد الشري المركبة</li> </ul>                                                           |
| 226       | <ul> <li>♦ مولا ناسير مظفر حسين كچوچيوى عليه الرحمة</li> </ul>                              | 112      | <ul> <li>حضرت مولا نامحمداع إزار ضوى بريلوى كة تاثرات</li> </ul>                                                                       |
| 227       | <ul> <li>♦ مولا ناعبدالعزيز خان فتح پورى عليه الرحمة</li> </ul>                             | 3        | (بابِعْشم)                                                                                                                             |
| 229       | <ul> <li>♦ مولا ناشاه عبدالرشيدخان فتح بورى عليه الرحمة</li> </ul>                          |          | ﴿ صدرالا فاصل کے علمی آثار ﴾                                                                                                           |
| 230       | <ul> <li>♦ مولا ناغلام قادراشر في ، لالهمويٰ</li> </ul>                                     |          | <ul> <li>♦ جامعه نعیمیه مرادآباد</li> </ul>                                                                                            |
| 237       | <ul> <li>♦ مولا ناغلام فخرالدین گانگوی،میانوالی</li> </ul>                                  | 117      | •                                                                                                                                      |
| 238       | <ul> <li>مولا ناابونعیم محمرصا لحنعیمی، لاڑ کانه</li> </ul>                                 | .118     | • من یک<br>♦ آپ کے خلفاءاور تحریک پاکستان میں مثالی کر دار                                                                             |
| 240       | <ul> <li>مولا نامح علم الدين فريد كوثى عليه الرحمة</li> </ul>                               | 119      | <ul> <li>◄ علامه ابوالبركات سيدا حمد القادرى عليه الرحمة</li> </ul>                                                                    |
| 245       | <ul> <li>◄ علامه پیرمحد کرم شاه الا زهری نعیمی علیه الرحمة ،سرگودها</li> </ul>              | 121      | ▼ معلامهاره برناف میرا براها درن ماییدا را مه                                                                                          |
|           | 9                                                                                           | -        | 8                                                                                                                                      |

# رسُدر خعتا

اس کتاب میں جسٹس ماحب کے متعلق گذارہ ہی شامل سے جسٹس ماحب کے متعلق علاء اہل سنت کے فتا ویٰ کو کو کو ملاحظہ کونے کے لئے کتاب کا کہ اہل سنت کے فتا ویٰ کو کو کو کا اور کا کو کا اور کا کو کا ایس کا مطالحہ کو بی انٹر نیٹ بی مجامع جود ہے ۔ مجامع جود ہے ۔ مجامع جود ہے ۔ مجامع جود ہے ۔ میں المارے کا المارے کا المارے کا المارے کی مارک کے المارے کی مارک کے المارے کی مارک کے المارے کی مارک کا المارے کی مارک کے المارے کی مارک کے المارے کی مارک کی مارک کے المارے کی مارک کی میں میں کرنے کی مارک کے المارے کی مارک کی ما

#### ﴿ تحريك پاكتان ميں مولا ناسيد محد نعيم الدين مرادآ بادى اوران كے مشامير خلفاء كا حصه ﴾ ♦ مولا نامفتی غلام معین الدین نعیمی علیه الرحمة 249 ♦ علامه مفتی محرحسین نعیمی علیه الرحمة ، لا بور 251 يا كستان ميں صدرالا فاضل كى يادميں قائم بعض تعلیمی وصحافتی ادارے ده مدرسه بحرالعلوم مخزن عربيه، كراجي .... باني مفتى محرعم نعيمي عليه الرحمة ع جامع نعيميدلا مور ..... باني مولا نامفتي محر حسين نعيمي عليدار مة 259 ده ماهنامه "عرفات" لا بور 260 دارالعلوم نعيميه كراچي ..... باني مفتى دُا كرْسيد شجاعت على قادري عليه الرحمة 260 ده ماهنامه (النعيم" كرا چي 261 ع جامعه مجدد مينعيميه مليركراجي ..... باني مفتى عبدالله نعيمي عليه الرحمة 261 دى مدرسيغوثيه تجرات، مفتى احمد يارخان نعيمي عليه الرحمة 262 دارالعلوم محديد بهيره باني بير محدكرم شاه از بري نعيمي عليه الرحمة 262 ده دارالعلوم تعمية للبنات لا بور 262 ا خلاصه بحث 262

سخن جميل

وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھودیئے ڈھونڈ اتھا آسان نے جنہیں خاک چھان کر

اس خاک دان عالم میں تخلیق آدم سے تا ایں دم بے شارلوگ آئے اور پوندخاک ہوگئے، آج ان کا نہ کوئی نام ونشان باقی ہے نہ نام لیوا۔لیکن اس کے برعکس اس صفحہ ہستی پر کچھ نفوں قد سیہ ایسی بھی ہیں جن کے نام اور کام کوگر دشِ لیل ونہار نہ مٹاسکی۔انہی پاک بازہ ستیوں میں ایک ذات حضرت صدرالا فاضل استاذ العلماء علامہ سید حمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی قادری اشر فی رضوی علیہ الرحمہ کی بھی علامہ سید حمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی قادری اشر فی رضوی علیہ الرحمہ کی بھی ہے، جنہیں مولائے کریم نے ذہانت ونظانت ،علم وتقوئی، تدبر وتفکر، دانش بر ہائی ودانش نورانی کی بے پناہ صلاحیتوں سے حصہ وافر عطافر ماکر عالم اسلام کے لئے دین وسیاست کامبلغ وارکالر بنایا تھا۔

احقر کی خواہش تھی کہ میر ہے دادا اُستاذ صدر الا فاضل علیہ الرحمہ کے شایان شان کوئی سوائح حیات مرتب کی جائے ، اگر چہ بعض کتابیں اور رسائل منظر عام پر آ بچے ہیں ، مگر زیر مطالعہ کتاب محترم پروفیسرڈ اکٹر جلال الدین احمد نور کی زیدہ مجد ہ (رکیس کلیہ معارف اسلامیہ ، جامعہ کراچی ) نے حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمہ کے اُس اہم گوشہ جس کا تعلق تحریک پاکتان اور ان کے خلفاء کے کر دار سے ہے ، حقیق و مرتب فرما کر دبستانِ نعیمیہ سے وابستہ حضرات پراحیان عظیم فرما یا اور میرے خیالات کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب مرصوب کے طفیل موصوف کے علم و مل

Charles and man before a country

在此一个人,不知是一种好了。为人我们

MU WED BUS LARGED HOW SON

"Marker Colonie & alled ). I

حرفينوري

اسلاف کے زریں کا رناموں کو منظر عام پرلانے کی کوشش، کسی بھی قوم کی زندگی کی علامت مجھی جاتی ہے، اس سے قوت عمل میں اضافہ ہوتا ہے اور منجمد حلقوں میں تحریب کی برقی رو دوڑتی ہے۔ برصغیر کے تناظر میں ہمارے اسلاف کے تراجم وسوانح میں بہت می کتابیں بالخصوص سیدنا شخ عبدالحق محدث وہلوی (المتوفی وسوانح میں بہت می کتابیں بالخصوص سیدنا شخ عبدالحق محدث وہلوی (المتوفی ۱۵۵۱ھ) کی تالیف" اخبارالا خیار"، مجمعلی غوثی کی گلزار ابرار، علامہ میر غلام علی آزاد بلگرامی (المتوفی ۱۲۰۰ھ) کی "سجهٔ المرجان فی آثار ہندوستان" (بربان عربی) اور ماثر الکرام" بربان فاری" مولوی عبدالشکور رحمان علی (المتوفی ۱۳۲۵ھ) کی "تذکرہ علاء ہند"، مولوی فقیر مجمج جہلمی (المتوفی ۱۳۳۹ھ) کی "حدائق الحقفیہ" شہرادہ داراشکوہ کی "سفینہ الاولیاء"، مفتی غلام سرور کی" خزینہ اُلاصفیاء" ،نواب صدیق حسن خال بھو پالی کی" ابجد العلوم"، اعلام النبلاء اور نظامی بدایونی کی" قاموں المشاہیر" مولانا حکیم عبدالحق کو المنوب کی "نزھیۃ الخواطر"۔

اور مکتبه کو بند سے تعلق رکھنے والے اہل قلم حضرات کی ،علماء ہند کا شاندار ماضی ،علماء حق ، تذکرہ مشائخ دیو بند، چند عظیم شخصیات، پُرانے جراغ، حیات حسین احمد مدنی، حیات زکریا، سوانح قاسمی، چالیس بڑے مسلمان، وغیرہ نامی کتابیں شائع ہوئیں، اسی طرح غیر مقلد علماء کے احوال میں ابو یجی خان نوشہروی کی ''تراجم علماء حدیث ہند'' کو بھی پڑھا گیا۔

میں برکت عطافر ماتے ہوئے حاسدوں سے محفوظ و مامون فر مائے۔ آئین اس وفت اہل قلم وقر طاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظریہ پاکستان اوراس سے وابستہ اپنے اکابر کے کارناموں سے نئی نسل کوروشناس کرائیں اور انہی احساسات وجذبات کو پیش نظر کھیں، جس کا تذکرہ محقق موصوف محترم پروفیسرڈ اکٹر جلال الدین احمد نوری نے فر مایا ہے

احقر سمجھتا ہے کہ حضر ہت صدرالا فاضل علیہ الرحمہ، ان کے تلافدہ اور خلفاء پر موصوف نے بید کتاب تحریر کرکے آنے والوں کو گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر اہل علم ودانش اسی طرح سہل پیندی اور غفلت وکوتا ہی میں مصروف رہے تو یہ بات کہی جاتی رہے گی کہ:

نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھئے منزل انہیں ملی جوشریک سفر نہ تھے اللّٰد تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ کے صدقے میں محقق موصوف کو جزائے خیرعطافرمائے۔آمین بجاوسیدالم سلین کیالیہ۔

ه جمیل احر نعیمی عفی عنه که مورخه: کیم رجنوری ۲۰۰۷ء مورخه: کیم رجنوری ۲۰۰۷ء ناظم تعلیمات واستاذِ حدیث دارالعلوم نعیمیه، کراچی

افسوس ہے کہ عرصہ سے یک طرفہ قلمی جارحانہ حملوں کے باوجود ہم اپنے علماء ومشائخ کی فکری ونظریاتی حمایت و دفاع میں کوئی قابل ذکر اور بھر پورتخریں کام نہ کر سکے۔البتہ ہندوستان بہار کے مولا نامحوداحمہ قادری (ابن علامہ لمفتی الحاج رفاقت حسین الامجدی الرضوی القادری مفتی اعظم کانپور) نے ۱۳۹۰ھر ۱۹۷۰ء میں تذکرہ علماء اہلسنّت،اورلا ہوریا کتان کے معروف عالم دین علامہ شرف القادری میں تذکرہ علماء اہلسنّت،اورلا ہوریا کتان کے معروف عالم دین علامہ شرف القادری

مشتل "البريلوبية نامي كتاب لكه كرايخ ناسة إعمال مين اوراضا فه كيا-

(۱) آپ ہے ۱۹۸۰ء میں جامعۃ امام محمد بن مسعود یو نیورٹی ریاض میں ملاقات ہوئی تھی جب آپ
''ہفتہ محمد بن عبدالوہاب'' کی تقریب میں شرکت کے لیے ہندوستان سے تشریف لائے تھے۔
آپ کے ہمراہ مولانا رابع ندوی بھی تھے۔موصوف نے ایک سوال کے جواب میں مولانا احمد رضا
خان بریلوی کی علمی دینی فقہی خدمات کا اعتراف بھی کیا تھا لیکن نزھۃ الخواطر جلد ۸ کے حاشیہ
میں مندرج عبارات کے بارے میں گول مول جواب دے کرخاموش ہوگئے۔ (نوری غفرلہ)

البركاتی نے "تذكرہ اكابر المسنّت"، صاجزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ايم اے لا ہور نے "تذكرہ علاء المسنّت لا ہور"، علامہ محمد صدیق ہزاروی نے لا ہور ت الا ہور نے "تخارف علاء المسنّت" اور ۱۹۹۹ء میں محترم صادق قصوری نے "تحریک پاکتان اور علاء کرام" جیسی گراں قدر کتابیں شائع کر کے المسنّت کے مثتے ہوئے نقوش کا بحر پوراحیاس دلا یا اور ہمیں بتایا کہ تحریک آزادی محض ایک وقتی اور ہنگا می جذبہ نہ تھا بلکہ اسلامی حکومت کے قیام کیلئے ایک منظم پروگرام کا آغاز تھا جو آگے چل کریا کتان کاروپ دھارا۔

اور تحریک پاکستان کی اصل بنیاد فات کسنده محمد بن قاسم الاموی اثقفی اوران کے بعد ۱۸۵۷ء میں مولا نافضل حق خیر آباد گئی مفتی عنایت احمد کا کوروگئی مولا نافیض احمد بدایونئی مولا نا امام بخش صهبانئی ، مولا ناکافی مراد آبادی شهبید ، سید احمد الله شاه مدرائی ، مولا نارضی الدین بدایونئی ، مولا نارضا علی خان بریلوئی ، مولا نافتی علی خان بریلوئی ، مولا نافتی علی خان بریلوئی مولا نافتی علی خان بریلوئی علی خان بریلوئی علی خان بریلوئی علی خان بریلوئی مولا نافتی علی خان بریلوئی مولانا خون حکر بھائی کی تکالیف برداشت کرے ، رکھ چکے تھے۔ (۱)

برصغیر میں انگریزی سامراج کی بنیادیں ہلانے والوں اور اسلامی حکومت کے اولین معماروں کوتو پس پُشت ڈال دیا گیا اور ان کے مقابلے میں شاہ اسمعیل دہلوی اور سیراحمد بریلوی اور دیگرلوگوں کو برصغیر کی مذہبی وملی تحریکات کا ہیرو بنانے کی کوششیں تیز ترکر دی گئیں۔ شاہ محمد اسمعیل دہلوی اور سیداحمد بریلوی کی تحریک پر

<sup>(</sup>۱) اکابرتحریک پاکتان، ص ۸، مولفه مولانامحمر صادق قصوری

تبرہ کرنا ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ،البتہ اس تحریک کے بارے میں مولانا حسین احد مدنی کا میغور طلب تجزید پیشِ خدمت ہے۔آپ لکھتے ہیں

"سید صاحب کا اصل مقصد چونکہ ہندوستان سے انگریزی تسلط اور اقتدار کا قلع قمع کرنا تھا جس کے باعث ہندومسلمان دونوں پریثان تھے اس بناء پرآپ نے اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی اور صاف صاف اخیں بتادیا کہ آپ کا واحد مقصد ملک سے پردیمی لوگوں کا اقتدار ختم کرنا ہے، اس کے بعد حکومت کس کی ہوگی؟ اس سے آپ کو غرض نہیں، جولوگ حکومت کے اہل ہوں گے ہندویا مسلمان یا دونوں حکومت کریں گے۔ (۱)

اس کے ساتھ ہی مولا ناعبید اللہ سندھی کی بیعنی شہادت بھی ملاحظ فرما لیجے:

''ایک دفعہ میں سرحد پار''بیز'' کے مقام پر گیا ..... میں اس امید میں کہ
شاید سید احمد شہید اور شاہ اسملحیل شہید کی جماعت مجاہدین میں زندگی کی
کوئی کرن دکھائی دے ادھر چل دیا۔ وہاں بہنچ کر جو بچھ میں نے دیکھاوہ
حد درجہ افسوسناک تھا اور قابل رحم تھا، وہاں بہنچ کر جھے معلوم ہوا کہ وہ
جماعت جو مجاہدین کے نام نامی سے یاد کی جاتی ہے صاحبز ادہ عبد القیوم
خال کی وساطت سے انگریزی حکومت کی رہین منت ہے'۔ (۲)

(۱) نقش حیات، ج۲ص ۱۳\_

(۲) افادات وملفوظات مولا ناعبیدالرطمن سندهی ،ازمحد سرور، ص ۲۲ س

دیما آپ نے؟ پورا برصغیر فرنگی اقتدار کی لیب میں آچکا ہے۔ ہلال و صلیب کے حربے صرف ملک گیری ہی تک محدود نہیں رہے تھے بلکہ اسلام اور پیغم بر اسلام کی گتا خیول سے بڑھ کر مسلمانوں کوعیسائی بنانے کے لیے استعال ہور ہے تھے۔ اہلنت کے علماء پر قیامت گزرگئی۔ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات الا پنے والے بھائی کے بھندوں، جیل کی کوھڑ یوں، اور کالے بانی کو آباد کیے ہوئے تھے، مگر مجاہد فی سبیل اللہ اور شہید اسلام اس سارے معرکے کوغیر اہم سمجھتے ہوئے فرنگی اقتدار کے قابو میں نہ آنے والے آزاد قبائل کے ساتھ رفع بدین اور نکاح بیوگان کے مسئلے پر جہاد کر رہے ہیں یا بھراک غیر سیاسی قوت سکھوں کے ساتھ لڑائی کافریضہ انجام دے رہی ہے؟

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے

## قيام پاكستان كاسباب:

بلاشبہ آزادی کی تحریک ہندوسلم سے اکٹھے شروع ہوئی، گرجلد ہی ہندو طرزِعمل نے ثابت کر دیا کہ میمض اقتدار کی تبدیلی ہوگی اور ہندواقتدار کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوگاس لیے دردمند مسلمانوں نے جلد ہی اس حقیقت کو محسوس کرلیا کہ مسلمان اپنے ندہب کی بناء پرایک الگ قوم ہیں اوروہ اپنے دین کے مطابق اسی صورت میں زندگی بسر کر سکتے ہیں جب ان کی آزاد مملکت ہوجس میں وہ قانون الہی نافذ کرسکیں گے مسلمانوں کے دل میں۔ میہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس کے ﴿ تَحْ يَكِ بِإِكْتَانَ مِينَ مُولًا نَاسِيدِ مُحَدِّقِيمِ الدينِ مِراداً بادي اوران كِمشاهير خلفاء كاحصه

کہ وہ اپنے آبادء واجداد سے الگ ایک قوم بن گئے ہیں۔ اگر ہندوستان اسلام کی آمد

سے پہلے ایک قوم تھا تو اسلام کے بعد بھی اسے ایک قوم رہنا چاہیئے خواہ اس کے سپوتوں سے ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کرلیا ہؤ'۔(۱)

" گؤرر کھشا" کے بارے میں انھوں نے ۱۹۱۸ء میں کہاتھا:

''یہ خیال نہیں کرنا جا ہے کہ پور پین کے لیے گاؤکشی جاری رکھنے کی بابت ہندہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کا غصہ اس خوف کے نیچ دب رہا ہے جو انگریز عملداری نے پیدا کر دیا ہے۔ مگر آیک ہندو بھی ہندوستان کے طول وعرض میں ایسانہیں جو اپنی سرز مین کو گاؤکشی سے آزاد کرانے کی امید نہ رکھتا ہو، ہندومت عیسائی یا مسلمان کو تلوار کے زور سے بھی مجبور کرنے سے تامل نہیں کرے گا کہ دہ گاؤکشی بند کردیں'۔(۲)

دوسرے مقام پرگاندھی جی یوں گویا ہوتے ہیں:

''میں اپنے آپ کو سناتنی ہندو کہتا ہوں کیوں کہ میں ویدوں، اپنشدوں، پراتوں اور ہندوؤں کی تمام مذہبی کتابوں کو مانتا ہوں، اوتاروں کا قائل ہوں اور تناسخ کے عقیدہ پریقین رکھتا ہوں، میں گؤر کھشا کو اپنے مذہب کا جزوسمجھتا ہوں اور بت پرستی سے انگارنہیں کرتا، میر بے جسم کارواں رواں ہندو ہے''۔(۳)

(۱) طلوغ اسلام، مارچ ۱۹۲۹ء (۲) ايضاً

(س) ينگ انثريا ۱۲/۱۰/۳۱، بحواله طلوع اسلام مارچ ۱۹۲۹ء

محركات جانے كے ليے ذيل كے حوالہ جات ملاحظہ كيجے:

ڈاکٹر رادھا مکر جی نائب صدر ہندومہا سجاوصدر کانگریس بنگال نے کہاتھا: ''ہندوستان کونظر بیاورعمل کے لحاظ سے ایک ہندواسٹیٹ ہونا چاہیے، جس کا کلچر ہندوہو،جس کاند ہب ہندوہواور جس کی حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو'۔(۱)

کانگریس کے جزل سیریٹری اجاریہ کر پلانی نے بھی اگست ۱۹۳۹ء میں اپنے ایک بیان میں کہاتھا:

" گاندهی جی نے کانگریس کو بتایا کہ ہمارا کام صرف بینیس کہ ملک کی سیاسی باگ ڈورائگریز کے ہاتھ میں دے دیں، بلکہ بیسب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی تمام جدوجہد کی بنیاد کسی ایسے فلفہ حیات پر رکھیں، جس کے دائرے میں ہماری معاشرت، اخلاق اورروحانیت سب کچھدافل ہوا"۔(۲)

اس کے اعلان کے بعدمہاتما گاندھی نے ۱۵ردمبر۱۹۴۴ءکو قائداعظم کے نام ایک خط میں لکھا:

''میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھلوگ جنھوں نے اپنے آباء واجداد کا مذہب چھوڑ کرایک نیا ندہب قبول کرلیا ہو، وہ اوران کی اولا دید دعویٰ کرے

<sup>(</sup>۱) نقش حیات، ج۲ص ۱۳۔

<sup>(</sup>۲) افادات وملفوظات مولاً ناعبيدالرحمن سندهى ،ازمحد سرور، ص٢٢٣

موالات کا وہ مشہور فتو کی لکھاتھا، جسے سہارا بنا کر یارلوگوں نے آپ کو بدنام کرنے میں کوئی کسر اٹھا ندر کھی۔ حالا نکہ علی برادران یعنی مولا نامجمعلی جو ہراور مولا ناشوکت علی جس وقت فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اپنی تحریک میں شہولیت کی دعوت دی تھی تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے صاف صاف فرمایا دیا تھا کہ شہولیت کی دعوت دی تھی تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے صاف صاف فرمایا دیا تھا کہ ''مولا نا! میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں میں مخالف ہوں''۔ پھر فرمایا ''مولا نا! میں مکلی آزادی کا

خالف نہیں، ہندومسلم اتحاد کا مخالف ہوں'۔(۱)

ریدالمیہ ہے کہ کانگر لیمی علماء کی ذہنیت کچھاس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ جس نے انھیں ہندوؤں کے چرنوں میں سجدہ ریزی سے روکا، انھوں نے اپنے برگانے کی تمیز کئے بغیر فوراً اس پر انگریز دوستی اور وطن دشمنی کا فتو کی دے دیا۔ فاضل بریلوی اور تمام مسلم لیگی زعما نو مجرم تھے ہی، اتفاق سے پورے دیو بند میں صرف ایک عالم مولا نا اشرف علی تھا نوی نے اس سے اختلاف کیا تو ان کو جوصلوا تیں سننا پڑیں ان کی ایک ایک جھلک آپ بھی پڑھ لیجئے۔

پروفیسر محدسرور کابیان ہے:

''مولا ناسندھی مولا نااشرف علی صاحب تھانوی کے علم وضل اورارشادو سلوک میں نہیں جو بلندمقام حاصل تھااس کے تو قائل تھے ہی لیکن تحریکِ آزادی ہند کے بارے میں انکی جومعاندانداورانگریزی حکومت ہندو دھرم کی یہی وہ قدیم منافقانہ پالیسی تھی جس سے متاثر ہو کر علامہا قبال نے فرمایا تھا:

نگه وارد برجمن کار ود را نمی گوید به کس اسرارخود را به من گوید که از شبیج بگذر بدوشِ خود برد زنارِ خود را

یہ وہ حالات تھے جنھیں دیکھ کر حساس مسلمانوں کے دل کانپ اٹھے اور انھوں نے بروقت متنبہ کیا کہ ہندوا پی عیاری اور دورخی پالیسی کے لحاظ سے انگریز سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ ہندولیڈروں کے ایسے ایسے زہر آلود اعلانات کے جواب میں برصغیر سواد اعظیم مفکر مولانا احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمة کی ذات تھی جنہوں نے امت اسلامیکو بروقت خبر دارکرتے ہوئے فرمایا:

''تم نے دیکھا بیحالت ہے ان لیڈر بننے والوں کے دین کی، کیا کیا شریعت کومسلتے، بدلتے، پاؤل کے بنچے کیلتے اور خیر خواوِ اسلام بن کر مسلمانوں کو چھلتے ہیں، موالاةِ مشرکین ایک، معاہدہ مشرکین وود، استعانت بمشرکین تین، مجد میں اعلائے مشرکین چار، ان سب میں بلامبالغہ یقیناً قطعاً لیڈروں نے خزیر کو د نے کی کھال پہنا کر حلال کیا ہے'۔(۱)

ہندو ذہنیت کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد ہی فاضل بریلوی نے ترک

<sup>(</sup>۱) فاضل بربلوی اور ترک موالات ،ص ۴۵ په پروفیسرمحم مسعودا حمد

<sup>(</sup>۱) الجيزالمؤتمنه، ص ۸۷\_۸۷

کے حق میں مؤیدانہ روش رہی اس سے وہ بہت خفاتھے'۔(۱)

یا کستان اورعلمائے دیوبند:

دوتو می نظریے کی کہانی بہت پرانی ہے۔ برصغیر کے اکثر مسلمان مفکرین مسلمانوں کے علیحدہ ملی تشخص اورسرزمین حجاز سے اس کی وابستگی پرہمیشہ زور دیتے رہے ہیں۔ مجدِ دالفِ ثانی، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی (۲) اور مولانا احدرضا خان بریلوی (رحمهم الله تعالی) (<sup>۳)</sup>نے پورے شدومد سے اس کی وضاحت کی ہے۔ افسوس مکتب و یوبند کی اکثریت نے برصغیر میں اسلامی ریاست کی امکانی حدتک مخالفت کر کے تحریکِ آزادی کے سلسلے میں بھی اپنے تھوڑے بہت کام پر لکیر پھیرکر ر کھ دی۔ کیا وقت کا بیدار موری نے یہ لکھنے میں حق بجانب نہ ہوگا کہ علائے ویو بند کا پیہ گروہ مجد دالف ٹانی اور شاہ ولی اللہ کے مقابلے میں گاندھی جی کی میکیاؤلی سیاست برزیادہ یقین رکھتا تھا، اوراس نے مسلمانوں کے انحطاط اورزوال کے دور میں سات كرورمسلم عوام كے مقابلے ميں اپناسار اوزن ہندؤوں كے بلڑے ميں ركھ دياتھا؟ اوران کے پیش نظر پر صغیر میں اسلامی حکومت کا قیام بھی بھی نہیں رہاتھا بلکہ وہ ہمیشہ جہوری انداز کی سیکور حکومت کے لئے کوشاں رہے تھے۔

بدایک حقیقی واقعہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی تحریب آزادی ہویا قیام پاکستان کی

(٣) فاضل بريلوى اورترك موالات ـ پروفيسر محم معود احمد

جدوجهد بيانبيں لوگوں كى رہينِ منت اورشرمندهُ احسان ہے،جنهيں آج بھى بدعتى، قبرُ کچو ہے، میلا دخواں اور کئی انواع کے طعنے دیئے جاتے ہیں۔ کیا پاکستان کی کوئی تاريخ "نبارس سنى كانفرنس ١٩٣١ء"ك فقيد المثال اجتماع كاذكر كئے بغير كلمل موسكتي ے؟ صدرالا فاضل حضرت مولا ناسیر نعیم الدین محدث مفسر، فقیهه، اور مفتی مراد آباد، ابوالمحامد سيدمحمد شاه محدث كچهوچهوى،خواجة قمرالدين سيالوى،مولا ناامجد على عظمي،مولا نا محموعبدالعليم صديقي ميرهي ، مولانا حامدرضاخان بريلوي ، مولانا مصطفى رضاً خان بريلوي،مفتى مظهرٌ الله د ملوي، علامه سيد احمد سعيد شاه كاظميٌّ، خواجه عبد الرحمٰن بهر چونڈي سندهی، پیرسید جماعت علی شاه محدث علی پوری، مولا ناعبدالحامد بدایونی، مولا ناپیرسید مغفور القادريّ، مولانا ابوالحسنات قادري، علامه عبدالغفور بزارويّ، پيرصاحب مانكي شريف، بيرصاحب كواره شريف، موله نا عبدالتار خال نيازي حمهم الله تعالى عليهم اجمعین اور لا کھوں انسانوں کے مقتد اکون ہیں؟ وہی تو ہیں تھے جو فاضل بریلوی مولانا احد رضا خان بربلوی کے تلامذہ خلفاء اوران کے ہم مسلک تھے، آج ان بریجیرا چھالنے والے ذراجائزہ تو لیں کہ پورے مکتب دیوبند میں مولانا شبراحم عثانی یا مولا نااشرف علی تھانوی کے محدود حلقے کے دوجار آ دمیوں کے سواباقی سارے علاء عملی طور پرکہاں کوڑے تھے؟مسلم لیگ کے حلقے میں مولا ناشبیراحمدعثانی کی پذیرائی كى بيشان صرف اس لئے بنى كەوە اپنے سارے قافلے سے تنہا كٹ كرادهرآئے تھے، دیوبند کے علاء وطلباء نے انہیں اس کی جوسز ادی وہ خود انہیں کی زبانی سنے:

"دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فخش اشتہارات اور كارٹون ہمارے متعلق چياں كئے جن ميں ہم كوابوجېل تك كہا گيا اور ہمارا جنازہ نكالا

<sup>(</sup>۱) افادات وملفوظات ،مولانا عبيدالله سندهى \_ص٣٨٢

<sup>(</sup>٢) تذكره شاه ولى الله، مناظراحس گيلاني

خدالگتی کہئے کیا یہ تجزیداس سے پچھ مختلف ہے جو سلم لیگی زعماءنے کا نگریس کے بارے میں کیا تھا؟

مولا نا عبیداللہ سندھی نے کابل سے آزادی ہند کے بعد حکومت کا جونقشہ پیش کیاس کی بیش دیدنی ہے (بیہ بات پیشِ نظررہے کہ مولا نا سندھی شخ الہند کے معتد خصوصی ، ان کے فرستادہ اور انہی کے مشن کی بحیل کے لئے کابل گئے تھے ) مولا نا سندھی نے ''جمنا نربدا سندھ ساگر پارٹی'' کانگریی سوراجیہ سمیٹی کابل، مہا بھارت سوراجیر پارٹی اور حکومتِ موقتہ ہند کے ذمہ داررکن کی حیثیت سے ہرجگہ مہا بھارت سوراجیر پارٹی اور حکومتِ موقتہ ہند کے ذمہ داررکن کی حیثیت سے ہرجگہ ایک ہی جملہ دہرایا ہے۔ فرماتے ہیں:

(Central Govt. of the Federal "مرکزی حکومتِ بهند Republic of India) کا ند به سے کوئی تعلق ند بهوگا اور نداس کوان ندا بهب میں دخل دینے کاحق حاصل بهوگا جو پارٹی کے مندرجہ بالا اقتصادی اور اجتماعی اصولوں کو مانتے ہیں''۔(۲)

اس کے مقابلے میں علامہ اقبال نے ۱۹۳۰ء میں اللہ آباد میں مسلم لیگ کی صدارت کرتے ہوئے بیار شاوفر مایا تھا:

گیا، آپ حضرات نے اس کا کوئی تدارک کیا تھا؟ آپ کومعلوم ہے کہ اس وقت دارالعلوم کے تمام مدرسین مہتم اور مفتی سمیت بالواسط مجھ سے تلمذر کھتے ہیں'۔(۱)

مکتب دیوبند کے نامور عالم مولا نامحمود حسن کوکون نہیں جانتا، آج اسیر مالٹا اور تحریکِ آزادی کے مجاہدین میں انہیں سر فہرست شار کیا جاتا ہے۔برِ صغیر سے انگریزی اقتدار کے خاتمے کا جو پروگرام آپ نے مرتب فرمایا اس میں کسی اسلامی حکومت کے تصور کو یکس نظرانداز کرتے ہوئے واضح طور پرایک دینی (سیکولر) حکومت کانظریہ پیش کیا گیا ہے۔مولا ناعبیداللہ سندھی کوآپ ہی نے کابل بھیجا، وہاں آپ کے حکم اور مشورے سے ۔۔۔ ''موقتہ ہند''کے نام سے ایک متوازی حکومت بنائی گئی تھی لیکن آپ حیران ہول گے کہ اس حکومت کے لائف پریذیڈنٹ Life) (President معروف متعصب سکھ لیڈرر اجم ہندر پرتاپ مقرر ہوئے (۲) جبکہ مولانا عبیداللد سندهی اس کے وزیرِ خارجہ تھے۔اس سے آپ بخوبی اس حکومت کا نقشہ مجھ سکتے ہیں جوان حضرات کے ذہنوں میں موجود تھا۔ مزید اطمینان کے لیے مولا نا سندھی اور راجہ صاحب کے رفیقِ کارظفر حسن صاحب کا بہتجرہ ملاحظہ فرمایئے اور مُشْدُر بِ دل سے غور سیجئے کہ بیر حضرات مسلمانوں کوکہاں لے جارہے تھے؟۔

ظفر حسن ايبك لكھتے ہيں:

" راجه مهندر پرتاپ مندوستان کے آزاد ہونے پروہاں ایک مندو حکومت

<sup>(1)</sup> آپ بیتی ظفر حسن ایک طبع منصور بک ہاؤس لا ہور ۔ ص ۹۷

<sup>(</sup>۲) پیفلٹ سندھ گریار ٹی۔شانع کروہ میتا الحکمت دہلی مولا نا سندھی۔ص ۵۰ ۵

<sup>(</sup>۱) مكالمه العبدرين، طبع بإثمي بك وُ پولا بور، ص٣٣\_٣٣

<sup>(</sup>٢) . " تب بني ظفر حن ايب المبع مضور بك باؤس لا بوريض ١٠٠

علامہ اقبال کی زندگی میں مولا ناحسین احمد مدنی خاموش رہے، جونہی حضرت علامہ اللہ کو پیارے ہوئے انہوں نے ''اسلام اور متحدہ قومیت''کے نام سے پھرایک رسالہ لکھ ڈالا اور اس میں تحد کی سے کہا کہ میں نے جو پچھ کہا تھا وہ ٹھیک تھا، علامہ اقبال غلط تھے۔ چناچہ مسٹر غلام احمد پرویز نے ہروقت اس رسالے کا تعاقب کیا اور غلط وضح کوالگ الگ کردکھایا۔ پرویز صاحب نے مولا ناحسین احمد کو متنبہ کیا کہا گہ مرحوم ہماری برم سے اٹھ گئے ہیں، تا ہم ان کے ہم خیال اور اسلامی قومیت کے علمبر دارا بھی محاسبہ کرنے کے لئے موجود ہیں مولا ناعبید اللہ سندھی آخر دم تک اپنا یہ نظریوان الفاظ میں دہرائے رہے، جس کے داوی آج بھی موجود ہیں وجود ہیں مولا ناعبید اللہ سندھی آخر دم تک اپنا یہ نظریوان الفاظ میں دہرائے رہے، جس کے داوی آج بھی موجود ہیں۔

«میں سندھی پہلے ہوں اور مسلمان بعد میں ۔" \*

مولا ناابوالكلام آزاد في لا بوريس فرمايا:

'' مسٹر جناح کا پینظریہ کہ ہندوستان میں ہندواور مسلمان دوجدا گانہ قومیں ہیں،غلطنہی پربنی ہے، میں اس باب میں ان سے منف نہیں''۔(۱)

ایک اور مقام پرآپ نے فرمایا

" ہاری ایک ہزارسال کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ تومیت کا سانچہ ڈھال دیا ہے، ایسے سانچے بنائے نہیں جاسکتے، وہ قدرت کے خفی ہاتھوں سے خود بخود بنا کرتے ہیں اور قسمت کی مُہر اس پرلگ چکی ہے، ہم پسند

ہردونقط ہائے نظرآپ کے سامنے ہیں خود ہی فیصلے سیجے کہ ان میں سے
کونسااسلام اور مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے؟ کانگریس کے نزدیک ہندوستان میں
بنے والے تمام مسلم اور غیر مسلم ایک متحدہ قومیت کے افراد تھے۔ یہی وہ فسوں ہے
جس کا شکار مولینا محمود حسن سے لے کرمولانا حسین احمد اور مولانا ابوالکلام تک سب
لوگ ہوئے۔ مولانا حسین احمد نے دہلی میں ۱۹۳۸ء میں بیکھاتھا کہ:

· ' قومیں اوطان سے بنتی ہیں ، مذہب سے ہیں''۔

مولا نا کے اس نظریے پر برصغیر کا پورا مذہبی طبقہ چونک اٹھا تھا۔علامہ اقبال اس وقت بستر مرگ پر تھے۔اس نظریے پر فور أيول تنقيد فرما كى:

عجم ہنوز ندا ندر موزِ دیں ورنہ زدیوبند حسین احداین چہ بوالعجی ست سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبرز مقامِ محمدِ عربی ست بمصطفیٰ برسال خویش را کدین ہماوست اگر باونر سیدی تمام بولہی ست (۲)

<sup>(</sup>۱) Statesman dated: 19-2-40 جواله طلوع اسلام، دیمبر ۱۹۷۲ء، روز نامه نوائے وقت ۸۸ دیمبر ۱۹۷۵

<sup>(</sup>۱) مولا ناعبيداللد سندهي \_ پروفيسرمحد سرور، سنده ساگرا كادي يص ۲۵۸ (۲) ارمغان تجازي م ۲۷۸

کریں یا نه کریں مگر اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور نا قابلِ تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں،علیحدگی کا کوئی بناوٹی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دونہیں بناسکتا۔''

دوسرےمقام پرفر ماتے ہیں:

'' میں فخر کے ساتھ محسوں کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں ، میں ہندوستان کی نا قابلِ تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عضر ہوں۔''

ان کے علاوہ مولا ناعظاء اللہ شاہ بخاری ، مولا ناحبیب الرحمٰن لدھیا نوی ، مولا ناحفظ الرحمٰن سیو ہاری وغیر ہم نے پاکتان کی مخالفت میں جوکر دارانجام دیاوہ نظریات کی اس میسانیت کا آئینہ دارتو ہے جس کی طرف ہم پیچھے اشارہ کرآئے ہیں۔

فاضل بریلوی مولا نااحمد رضاخان رحمة الله علیه کے ہم متب علماء ومشاکخ کا یہی وہ بااثر گروہ ہے جس نے جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی، انصار الاسلام، بریلی دار العلوم منظر اسلام بریلی، مدرسہ نعیمیہ مراد آباد، مدرسہ قادریہ بدایوں، خانقاہ برکاتیہ مار ہرہ، اور خانقاہ کچھوچھ، انجمن خدام الصوفیہ علی پورسیدان، خانقاہ تو نسه، خانقاہ سیال شریف اور مدرسہ حزب الاحناف لا ہور تھے، جضوں نے دامے درمے، قدمے سیال شریف اور مدرسہ حزب الاحناف لا ہور تھے، جضوں نے دامے درمے، قدمے سختے پاکستان کے لیے کام کیا، علماء ومشاکخ نے لاکھوں روپے چندے دیئے، دن رات کا آرام حرام کیا، برصغیر کے کونے کونے میں پہنچ کررائے عامہ کو ہموارکیا، ہوشم کی تکایف برداشت کیں۔

بورے مندوستان میں اجمیر، بنگال، بہارے مولانا سیدمحد الجیلانی کچھوچھوی

آج کا مورخ اور قاری دونوں ہی بیدار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ککر ونظر اور اعتقادیات کے اختلافات سدا ہوتے آئے ہیں، انھیں وجہ بنا کر تاریخی بددیا نتی صرف اعتقادیات کے اختلافات سدا ہوتے آئے ہیں، انھیں وجہ بنا کر تاریخی بددیا تتی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنھیں قلم کی عظمت اور عصمت کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔

ان سطور بالا کے ساتھ ہی سوادِ اعظم (اہلسنّت و جماعت) کے پڑھے لکھے حضرات سے در دمندانہ اپیل بھی ہے کہ اگر مردنی اور بے جسی نے پوری طرح ان پر قابونہیں پالیا ہے تو وہ آگے بڑھیں اور ۱۸۵۷ء سے لے کر قیام پاکستان کی تاریخ تک اپنے اسلاف کے قابل فخر اور زریں کارناموں سے نئی نسل کوروشناس کرائیں، اگر انھوں نے اس فرض کی ادائیگی میں غفلت برتی تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے انھوں نے اس فرض کی ادائیگی میں غفلت برتی تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے نیز کے دور نہیں جب پاکستان کے نیز کے دور نہیں جب پاکستان کے کو کر ایک وہ کی ادائیگی میں غفلت برتی تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے اندے کو ایک وہ کی جذبہ اور اس کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے علماء ومشاکخ کو انگریز دوسی گالباس پہنا دیا جائے گا جیسا کہ گزشتہ سالوں سے بیمل جاری ہے۔

پاکستان کے حقیقی خیرخواہ وہی لوگ ہوسکتے ہیں جنھوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پائی محمل تک پہنچایا ہے، آج جب کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدین خطرے میں ہیں، حبِ عادت چاروں طرف سے قومیت ووطنیت ولسانیت کا عفریت پھنکار

رہا ہے، ضرورت ہے کہ سوادِ اعظم المسنّت و جماعت کے ان عظیم رہنماؤں کے حالات، واقعات، خدمات سے ملت اسلامیہ کے نو جوانوں کو بتلایا جائے جضوں نے باطل کے سرکش طوفانوں کے باوجود ناسازگار حالات میں بھی شمع اسلام کوروش ہی رکھا۔ انہی عظیم اور جلیل القدر رہنماؤں میں محدث مراد آباد حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل استاذ العلماء مولا ناسید محد فیم الدین مراد آبادی (خلیفہ اعلی حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان بریلوی) اور ان کے تلا فدہ وخلفاء تھے، جنھوں نے پاک و ہند کے متعدد وین وسیاسی ساجی وفلاجی ، تحاریک میں شامل ہوکر ہمیشہ پر جم اسلام کو بلندر کھا۔ اور بلاخوف وخطر باطل کی طاغوتی تو توں کے سامنے سینہ سر رہے۔ آپ کے کارنا ہے اور خدمات ہر دور میں ہمیں دعوت فکر عمل دیتے رہیں گے اور استقامت واستقلال کا اور خدمات ہر دور میں ہمیں دعوت فکر عمل دیتے رہیں گے اور استقامت واستقلال کا اور بلند توصلگی ماتی دیا ہے ، اور آپ کی یا دسے تا بدیر ہمارے دلوں کو عزم و ہمت اور بلند توصلگی ماتی رہیں گے ، اور آپ کی یا دسے تا بدیر ہمارے دلوں کو عزم و ہمت اور بلند توصلگی ماتی رہیں گے۔

اب میں انہی الفاظ پر اپنا پیگر انما بیلمی و تاریخی بحث ختم کر تا ہوں۔ هو الله المستعان و علیه التکلان

خادم العلم و العلماء پروفیسرڈ اکٹر جلال الدین احمد نوری الحقی البغدادی (رئیس کلیمعارف اسلامیه، جامعه کراچی) ۱۹رفروری ۲۰۰۷ کراچی

﴿بابِ اوّل ﴾ خاندانی پس منظر ﴿بابِاوّل ﴾

## خاندانی پس منظر

حضرت مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادیؓ کے آباء واجداد، سادات مشہد، ایران، کے رہنے والے تھے اور 'اورنگ زیب عالمگیر' کے عہد میں ''مشہد' سے ہندوستان آئے اور بڑے بڑے اعلی مناصب اور عہدوں پر مامور ہوئے ، بڑی بڑی جاگریں جھے میں آئیں، جونسلاً بعدنسلِ اس کا پچھ حصہ آپ کے ورثہ میں بھی آیا۔ خاندانی اعتبار سے بیگھرانہ ہمیشہ ہی علم وفضل کا آفتاب،علوم وفنون کا ماہتاب، رہا ہے۔ ہندوستان کے شالی علاقے لکھنو، رام پور، بدابوں، تھر ا،علی گڑھ، میرٹھ، آگره، کانپور، اور بریلی کی طرح مرادآ باد کوچھی بڑی دینی سیاسی تعلیمی اہمیت حاصل رہی ہے۔اس شہر مراد آباد میں جہاں بڑے بڑے علماء کبار چمنستان علم کے مند بچھائے بيشي تصانبي مين حضرت مولا ناسيد عين الدين متخلص نزبت ملقب استاذ الشعراء بهي تھے۔ مراد آباد کی نصف آبادی آپ سے شاگردی کا شرف رکھتی تھی اور حضرت موصوف نواب مہدی علی ذکی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ ذکی کے شاگردوں میں حضرت مولانا كفايت على كافي شهيد (١) مولا نامحرهسين تمنا ،نواب شيرعلى خان ، تنها بهي

<sup>(</sup>۱) صلع بجنور کے خانوادہ سادات کے رکن علاء بدایوں، بریلی ہے اکتساب علم کیا، حدیث کی سند حضرت شاہ الوسعیہ مجددی رام پوری ہے حاصل کی۔ ۱۸۵۸ء ہے قبل آگرہ اکبرآباد میں متیم تھے۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتو کی صادر فر مایا تھا۔ بریلی مراد آباد، بدایوں کے اطراف میں جہاد کے لیے بلیغی دور ہے ہے، مراد آباد پر قبضے کے بعد ۲۵ مار بیلی ۱۸۵۸ء کوفخر الدین کلالی کی مخبری پرانگریزوں نے گرفتار کیا، مقدمہ قائم ہوا، مجالی کی مرات بھویز ہوئی، چانی کے مطرف کے جائے جائے جائے گا تو آپ کی سراتجویز ہوئی، بھانی کے حکم ہے آپ مسرور ہوگئے، جب آپ کو بھائی کے لیئے لے جائے جائے جائے گا تو آپ نے با آواز بلندا بی نعت کا ایک مصرع پڑھا:

کوئی گل باتی رہے گا نہ چئن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پڑھتے جارہے تھے۔ یدواقعدرمضان المبارک ۱۲۵سے/۱۵۵۸ءکوچیش آیا تحریک آزادی ہند کے علماء میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ آپ کی نعت گوئی سیدنا مولا نا احمد رضاخان ہر یلوی علیہ الرحمة کو بہت پیند تھی۔ (سماہی العلم کراچی)

عظیم صدمہ بتقاضاء بشریت شامل رہا تھا۔ چنانچہ نذر مانی کہ مولی تعالیٰ نے آئندہ کوئی بچہ عطافر مایا تو اس کو خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گا اور جہاد ہوگاتواں فرزند کواینے آگے لے کرمیدان جہادمیں حاضر ہوں گا۔ چنانچے رحمت باری نے آپ کے گھر میں بچہ عطافر مایا اور اس بچے کی ولادت باسعادت ۲۱ صفر المظفر ١٣٠٠ه ( كيم جنوري ١٨٨٣ء) ضلع مرادآباديويي - بھارت) ميں ہوئي تاریخی نام''غلام مصطفیٰ'' تجویز ہوا(۱)۔خلافت تمیٹی کے دور میں علماء اہلسنّت پر مرطرف سے حملے ہورہے تھے اور ہندومسلم اتحاد زوروں پرتھا۔ حبِ سابق مخالفین نے سنیوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑ کا رکھا تھا۔ دوسری طرف شہر مراد آبادمیں مدرسہ شاہی کے زیراہتما مالک جلسہ کر کے صدرالا فاصل کے خلاف نہ صرف زہرافشانی کی گئی بلکہ ایک پہلوان کوجس نے سرجمع تلوار دکھا کرکہا تھا کہ اس میں اس کوتل کر دوں گا،مقرر کر دیا گیا تھا۔حضرت مولا نا نز ھت نے اس

نازك اورخطرناك موقع پرايك قطعة تحريفر مايا جوكوئله سے لكھا گيا:

يا الي بے خطا بے جرم ہے يہ ميرا پر و منتنی رکھتے ہیں اس سے شہر والے فتنہ گر تو برائے احمد مختار ابوبکر و عمر دشمنان را دوست گردان دوستان را دوست تر

شہرت رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت مولانا سیر معین الدین نزھت مرادآ بادی ابتدامیں مولانا محمدقاسم نانوتوی کے ہاتھ پر بیعت ہو کیے تھے۔مولانا قاسم نانوتوی (١) نے مولا ناسیمعین الدین نزهت کومیلا دشریف پڑھنے، قیام کے ساتھ صلوۃ و سلام پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی اور میلا دشریف بہت برکت والاعمل بتایا تھا۔ ایک دن کی نےمولا نامعین الدین سے کہا کہ جناب آپ کا پیرمولا نامحرقاسم نانوتوی بھی تو وہاں تھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کس طرح مانوں؟ مجھے خود انھوں نے میلاد شریف بڑھنے، قیام کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھنے کی برکت سے خبر دار کیا تھا اور اجازت دے رکھی تھی جب مولانا سیدمعین الدین نز هت کوحسام الحربین اور تحذیر الناس، (مصنفه مولانا قاسم نانوتوي) د كھائي گئي تھي اسي وقت حضرت نزھت موصوف نانوتوی کی بیعت نسخ کر کے سید ھے بریلی پہنچے اور حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کے دست حق پرست پر بیعت کی اور میتر برفر مایا:

پھرا ہوں میں اس گلی سے نز ہت ہوں جس میں گمراہ تیخ و قاضی رضائے احدای میں مجھوں کہ مجھ سے احدرضا ہوں راضی

تذكرهٔ علماءالمِلنّت من ٢٥٣ مطبوعه كان بورانثريا-

آپ جماعت دیوبند کے سربراہ ۱۲۴۸ ھر۱۸۳۲ء میں نانو تضلع سہارن بور میں پیدا ہوئے۔ ١٢٦٠ هـ ميں دبلي ميں مولا نامملوک على نا نوتو ي مفتى صدرالدين دبلوي، شاہ عبدالغي مجد دي اور مولانا احرعلی سھار نیوری سے علوم متداولہ کی بھیل کی اور حاجی امداد الله مها جر کمی کے خلیفہ ہوئے، ۱۲۸۳ ھیں ہندوستان میں گئی دینی مدارس قائم کرائے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی مدرسہ دیوبند کے بانی تھے، جب کہ جدید حقیق کے مطابق دارالعلوم دیو بند کے اصل بانی حاجي عابد حسين خليفه حاجي امدا دالله مهاجر كلي تقع بعد مين اس مدرسه يرقبضه كرليا كيا-(رساله دارالعلوم كاباني كون؟ من ٢٠، ۋاكىرغلام يىلى انجم، بهدرد يونيورشى دېلى)

کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت شاہ گل نے آپ کو حضرت قطب العالم شیخ المشائخ ابواحمد الثاه علی حسین الاشر فی (۱) الجیلا فی کچھوچھوی (م ۱۳۵۵ھ) کے سپر د کردیا،جن ہے آپ نے بھر پورروحانی استفادہ کیا۔

سیدشاه اشرفی میان کچھوچھوی علیہ الرحمۃ سے بیعت وخلافت: آپ كوحفرت سيد شاه الاشرفي ميال كچهوچهوى عليه الرحمة سے خلافت

واجازت بھی خاصل ہوئی۔

(۱) آپ کی ذات مبارکہ سے سلسلہ اشرفیہ کوفروغ حاصل ہوا اور ہزار ہا افراد آپ کے وست مبارک پرتوبه کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔آپ جھزت سیدنا آل رسول الاحدی المار ہروی کے خلیفہ بھی تھے۔آپ کواعلی حضرت فاضل بریلوی سے اتنی عقیدت ومحب تھی کہ ١٩٢٥ء ميں جامعه نعيميه مراد آباد كے علماء ومشائخ كے اجلاس ميں يوں ارشاد فرماتے ہيں: "اے معاصر بزرگو، اے علم شریغت کے علمبر دارو، اے پیارے ٹی بھائیو، سرز مین بریلی پر ا کیے حق گوجق پرست ،اورحق شناس ہستی تھی جس نے بلاخوف لومۃ لائم ،اعلان حق کے لیے میدان جہاد میں قدم رکھ دیا اور قوم کے تفرقوں نے بے پرواہ ہوکرا پنی اس شانِ امامت و تجدید کوعرب وجم پرروش کر دیا۔جس کی عظمت کے سامنے اعدائے دین کے کلیجے دھراتے ہیں۔میرااشارہ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مجدد مائة حاضرہ رحمة الله عليه كی طرف ہے جن کے فراق نے میرے باز وکو کمز ورکر دیا اور مسلمانوں کوجن وفات نے بیکس و ناتواں کر دیا۔ آپ اوگ عقیدت کے پھول اس وقت پیش کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کا تواب مولانا کی خدمت میں بدیکریں حقیقت بیے کہ اشرفی میاں علیہ الرحمة کے خطبہ کے متذکرہ اقتباس سے سطر سطر سے محبت کے چھول جھڑر ہے ہیں، خدا کرے بریلی اور پھوچھ کے درمیان یہی عقیدت ومحبت سدا قائم و دائم رہے آمین حضرت اشرقی میاں علیہ الرحمة کے بڑے صاحب زاد ع حضرت شاه الوامحموداحمداشرف الاشرفي الجيلاني اورنوا سے حضرت محدث العظم ہندسید محد الاشر فی الجیلانی تو اعلیٰ حضرت علید الرحمة کے اجلہ خلفاء میں سے تھے اور حضرت محدث اعظم (علیه الرحمة ) زندگی تجرمسلک المسنّت کیلئے خدمت کرتے رہے اور تح یک پاکتان مین نمایال کردارادا کیا۔ (نوری)

رب کریم نے آپ کی دعاء قبول فرمائی اور اسی وفت سے آپ نے صدرالا فاضل کود فاع اسلام کے لیے وقف کر کے اپنا نذر بورا کر دیا۔ تعليم ،اساتذه:

صدرالا فاضل نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم اینے والد ماجدمولا نامعین الدین نز ہت مراد آبادی جواینے وقت کے ایک جید عالم بھی تھے ان سے پڑھیں۔ بعد ازاں ۲۰ساھ/ ۱۹۰۰ء میں مدرسہ امدادید(۱) (مراد آباد) سے دستار فضیلت حاصل کی ،آپ کے اساتذہ میں مولانا شاہ محرگل (۲) ایک عارف کامل اور فاضل اجل استاد تھے۔جونہ صرف علوم عقلیہ ونقلیہ کے ماہر تھے بلکہ فن حدیث واصول حدیث ،علم التوقیت والا فلاک میں بھی آ یکو بیطولی حاصل تھا۔ آپ کی تعلیم پر توجه فرمائی، یہاں سے فراغت کے بعد معلم طب ' کی تعلیم حاصل کی اورآپ کو' علم طب' میں بھی مہارت تا مہ حاصل تھی اوراس فن میں حکیم شاہ فضل احمد امروہوی ہے آپ کوشرف تلمذتھا۔ شعروادب میں اپنے والد ماجد، استادالشعراء مولانا معین الدین نز ہت ہے کمال حاصل کیا اور ' نغیم' ، مخلص فر ماتے تھے۔ آپ کا دیوان ادب 'ریاض تعم' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اینے استادشاہ محمرگل سے بیعت:

ابتداء مين آپ اينے استاد قدرة الفصلاء رئيس العلماء حضرت مولانا سیدشاہ محرگل کا بلی مہتم سے ہی'' سلسلہ قا دریہ'' میں بیعت ہوئے ، کیکن بیعت

<sup>(</sup>۱) مرادآ بادکی دین درسگاه جس میں کثیر تعداد میں اہل علم جمع تھے۔ (۲) آپ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث وفقیہ اور طریقہ قادر یہ کے شیخ تھے۔ آپ کے درس حدیث میں دوردورے طلباءآتے تھے اور علمی بیاس بچھاتے تھے۔ (حیات صدرالا فاصل ۲)

امام اہلسنّت فاضل بریلوی سے بیعت وخلافت:

کچھ عرصہ کے بعد اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی (م ۱۹۲۱ء) کے خدمت میں ' دار العلوم منظر اسلام' بریلی حاضر ہوئے اور اعلی حضرت مولا نا احدرضا خان نے آپ کوخلافت واجازت اوراسناد حدیث سے سرفراز فر مایا اوراس طرح آپ کا شار بھی ''مدرسه منظر الاسلام'' کے فارغ شدہ طلباء میں ہونے لگا، واضح رہے کہ اس وقت کے رواج کے مطابق درس نظامی سے فراغت کے بعد ہی اکثر اساتذه کرام اینے لائق تلامذه کواسناد' فی فنون وعلوم' تو دیتے ہی تھے،روحانی اسناد لینی خلافت بھی عطاء فرماتے تھے بعض تلامذہ علوم درس کسی اوراستادے حاصل کرتے تھے اور خلافت کسی اور شیخ ہے، اور بعض تلا مٰہ ہ کوتو کئی گئی مشائخ سلاسِل سےخلافتیں عطا ہوئیں،اور ہردور میں خلافت کو'اسناد ظاہری' کا تقمہ مجھاجا تار ہاہے۔آپ پہلے''استاذ العلماء "كے لقب سے ياد كيے جاتے تھے "كين جب سے اعلیٰ حضرت فاضل بريلوي نے آپود صدرالا فاضل' كےلقب مصوم كيا آپاہے مرشد كاس عطاكرده لقب ے زیادہ مشہور ہوئے۔آپ فاضل بریلوی کے راز دار اور رمز شناس خلفاء و تلا مذہ میں شارہوتے تھے،آپ نے ان کےمشن کو بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا اورآپ ہی کی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دیگر خلفاءاور تلاندہ ومعتقدین نے بھی مسلمانان ہند کی ساسی اور مذہبی امور میں بھر پور رہنمائی فرمائی ۔جن کا ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

﴿بابِ دوم﴾ المجمن مدرسه عاليه المسنّة في وجماعت كا قيام ﴿بابِ دوم ﴾

## انجمن مدرسه عاليه المستت وجماعت كاقيام

مدرسه المجمن المسنّت وجهاعت مرادآ بادكي تأسيس:

۱۳۲۹ه میں آپ نے مراد آباد میں 'دارالعلوم منظر اسلام' کی آیک فریلی برانج بنام' مدرسہ انجمن المسنّت و جماعت' کی بنیاد رکھی۔ بعد میں ۱۳۵۲ه/ ۱۹۳۰ میں بیدرسہ آپ کے نام کی نسبت کی وجہ ہے' جامعہ نعیمیہ' قرار پایا۔ اس جامعہ نعیمیہ اشر فیدرضویہ سے دنیا کے گوشے گوشے سے طلبا تعلیم حاصل کر کے رخصت ہوئے اور آخوں اور آخوں میں نمایاں کر دار ادا کیا۔ اور آج بھی ہندوستان کے مسلک المسنّت بریلی کے مرکزی درسگاہوں میں بیادارہ ایک بنیادی مرکزی درسگاہوں میں درسگاہوں میں بیادارہ ایک بنیادی مرکزی درسگاہوں میں درسگاہوں میں بیادارہ ایک

تبليغ اسلام كا آغاز اور ما هنامه السواد الاعظم "كاجراء:

حضرت "صدر الافاضل" اس درسگاہ کے ذریعے تبلیغ اسلام اور ناموں مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ آلہ وسلم) کی حفاظت وجمایت میں ہمہ تن مصروف رہتے، آپ نے اپنے رسالہ" السواد الاعظم" میں جو ۱۹۲۳ ھر ۱۹۲۳ء میں جامعہ نعیمیہ سے جاری کیا اس کے ذریعے "پنڈت دیا نند سرسوتی" کی کتاب "ستیارتھ پرکاش کے اسلام اور شارع اسلام" پراعتر اضات کے مسکت و مدل جواب دیئے۔ تبلیغ اسلام کے لیے شارع اسلام" پراعتر اضات کے مسکت و مدل جواب دیئے۔ تبلیغ اسلام کے لیے و پی کے شہر الموڑہ، نمین تال، ہلدوانی وغیرہ کے پہاڑی علاقوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں قیام فرمایا اور ایک رسالہ" پراچین کال" تحریر فرمایا جو غالبًا پہاڑی زبان میں تھا، اشاعت اسلام کے لیے آپ نے پھیری والوں کے دوپ میں پورے ہندوستان میں اشاعت اسلام کے لیے آپ نے پھیری والوں کے دوپ میں پورے ہندوستان میں اشاعت اسلام کے لیے آپ نے پھیری والوں کے دوپ میں پورے ہندوستان میں

ا پنے نمائندے بھیجے جھول نے گھر گھر جا کراسلام پھیلایا۔ دوقو می نظریہ کی بھر پور حمایت اور ہندوؤں کی عیاریوں کی خوب قلعی کھولی۔ الہلال والبلاغ میں مستقل مضمون نگاری:

اس سے پہلے آپ مولانا ابوالكلام آزاد كے رساله "البلال" ميں علمي مقالات اورمضامین لکھ کر اہل علم میں اپنا مقام واضح کر چکے تھے۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔آپ اکثر اوقات بریلی میں کئی کئی روز تک قیام فرماتے تھے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اکثر ہندوؤں، سدھیوں اور بدند ہوں سے مناظرے کیلئے آپ کو بھیجا کرتے تھے۔ آپ کے مشورے اور ایمایی جہال بڑے بڑے علماء وفضلاء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بیعت ہوئے اور خلافت حاصل کی ان میں حضرت علامه السیدشاه دیدارعلی الوری شخ الحدیث دارالعلوم حزب الاحناف لا موربهي تصے اس روحانی سفر کا ذکر جمیل مولا نا صاحبز ادہ اقبال احمد فارو تی مد ظلهٔ لا ہور (۱) تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مرجع الفقہاء والمحد ثین رمولا ناشاہ سیدمحد دیوار علی شاہ ابن سید نجف علی شاہ الورگ جو ۳ کا ۱۵ مر۲ ۱۸۵ء میں پیدا ہوئے اور ابتدائی کتب مولانا قمر الدین الوری سے پڑھنے کے بعد درس نظامی کی بقیہ کتب مولانا مفتی ارشاد حسین رام بوری المتوفی ااسا هاورمولا نامفتی محد کرامت الله د بلوی المتوفی ۱۹۲۸ء سے يرهيس اورعكم حديث كي تعليم مولانا احمعلي محدث سهار نيوري المتوفى ١٢٩٧ هاورمولانا شاه فضل الرحمٰن سينج مرادآ بادي المتوفى ١٣١٣ هيم الرحمة سے حاصل كا-

ظاہرًی علوم کی مخصیل کے ساتھ ساتھ آپ روحانی تشکی کا بھی سامان جمع

(۱) مؤلف" تذكرهٔ علاءالمسنّت وجماعت لا بهوز'۔

کرنے کی فکر ہے بھی غافل ندر ہے تھے۔ آپ ہمیشہ کاملین وقت کی تلاش میں رہے اور آپ کے دل وروح کی دھڑ کنیں برملا بیہ لِکارتیں ہیں:

پڑھ لئے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب نجیآ ہے ابتدأ تلاش حق میں انبالہ پنچے اور وہال کی عظیم شخص

چنانچی آپ ابتداً تلاش حق میں انبالہ پنچے اور وہاں کی عظیم شخصیت حضرت سائیں تو کل ابنالوی علیہ الرحمة کی وجود مسعود کی بدولت مہط انوار روحانی بناہواتھا۔ ان کی محفل متبرک میں شریک ہوکر آپ نے اپنا دامن امید دراز کر دیا۔حضرت شاہ انبالوی کی نگاہ کیمیائے اس امیدوار کی جو ہر علم کوروحانیت کی آبداری سے چیکا دیا۔

خلعت وشال عطافر ماتے ہوئے فرمایا۔

''تم سنج مراد آباد چلے جاؤ تمہارا حصہ وہاں تمہارے لیے چشم براہ ہے'۔
آپ دوبارہ سنج مراد پنچ اور حضرت سنج مراد آبادی کی خدمت میں سلوک کی منزلیں

دانه ي چيديم هر جائيكه خرمن بافتيم

سلسانی تشبندیه میں خلافت اور خلعت فاخرہ سے نوازے گئے۔ پھرسلسلہ چشتیہ میں حضرت شخ الاسلام والمسلمین حضرت مولا ناسید شاہ ابواحمد المدعوث معلی حسین الاشر فی الجیلانی کچھوچھوی خلیفہ سیدنا آل رسول الاحمدی الممار ہروی (علیہ الرحمة) التوفی 200 اھے علم و کمال حاصل کیے۔ لیکن دل کوشفی نہوئی۔

نگاورضا .... ایک ایمان افروز واقعه:

آپ کے اس دور میں مرادآ باد ہے بھی علم وادب فقداور حدیث علم وعرفان

<sup>(</sup>۱) این عهد کے ایک عارف کامل تھے، آپ کے فیض سے ایک دنیا متفید ہوئی۔ (نوری)

و تحریک پاکستان میں مولانا سیر محمد قلیم الدین مرادا بادی اوران کے مشاہیر طلقاءہ تصلیہ

كام ليت اورايخ اخبار مين جهاية رئة تھے۔ليكن مولانا اس جو گوئى كا جواب اليخ راسخ الاعتقادي سے ديتے رہے۔اور پچھ و صے بعد ہي مولا ناظفر على خان كا اخبار تو بند ہو گیا مگرمولا ناسید دیدار علی کالگایا ہوا پودا'' دارالعلوم حزب الاحناف لا ہورآج بھی وین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہ صرف آپ کو خلافت وخلعت رضوبه فکریہ ہے مزین کیا بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے فرزندار جمند مفت ى اعظم يا كتان مولانا سيد ابوالبركات سيد احمد قا درى الورى عليه الرحمة كوبهي سند خلافت کے ساتھ تمام کتب فقہ فقی کی روایت کی اجازت بھی مرحمت فر مائی۔آپ نے اعلی حضرت سے بیسند ۱۳۳۴ھ بمطابق ۱۹۱۱ء میں حاصل کی (۱) اور کئی سال تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں فتو کی نولی کے علاوہ علم التصوف والاخلاق و علم المناظره كادرس ليتے رہے تھے۔ فتاوي رضوبيكي جلداول هني پريس بريلي سے آپ بی کی سریتی میں شائع ہوئی۔آپ اورآپ کے دالد ماجد ١٩٢٣ء میں لا ہورآ گئے اور یہاں • ۵ سال تک لا ہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں خدمت دین کا فریضہ انجام دیے رہے۔متعدد بالخصوص تحریک پاکستان ہح کی ختم نبوت اور دیگر تحاریک دینیہ و سیاسیه مین مرکزی کردارادا کیا۔آپ کا وصال ۱۳۵۴ ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ اور مین ہوااور مدرسه حزب الاحناف ك احاط مين مدفون بوع (٢)-

فاضل بريلوي كاسفرآ خرت اورصدرالا فاضل

اعلى حضرت عظيم البركت رحمة الله عليه ٢٥ رصفر المظفر ١٣٢٠ه / ٢٨ راكتوبر

کے چشمہ اہل رہے تھے۔ آپ یہال پہنچ۔ حضرت صدر الا فاضل مولانا سید محر نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ اس شہر میں آپ کے علمی اور حقیقی روحانی ساتھی ہے۔

آپ نے اعتقادی رہنمائی اور پختگی کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان ہر ملوی کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ مولانا سید دیدارعلی شاہ کو آپ سے ملاقات کی ترغیب دی تو آپ نے کہا:

''بھائی! مجھےان سے پھر تجاب سا آتا ہے، پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے طبیعت کے درشت ہیں''۔

اس کے باوجود حضرت صدرالا فاضل ہی آپ کواپنے ہمراہ بریلی لے گئے۔ اوراعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت مولانا شاہ دیدارعلی علیہ الرحمۃ نے ازر وادب عرض کی۔

"حضرت مزاج کیے ہیں؟"

اعلی حضرت فرمانے گے! بھائی کیا پوچھے ہو؟ پٹھان ذات ہوں، مزاج کا درشت ہوں 'یہ بیش کر کے درشت ہوں 'یہ جواب سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نظے اور معذرت پیش کر کے سرعقیدت جھکا دیا۔ اور پھراعلی حضرت نے نگاہ شفقت سے اعتقادی درشتگی کا وہ رنگ بھر دیا کہ مولوی ظفر علی خان کا قلم بھی اس رنگ کو پھیکا نہ کر سکا۔ واضح رہے کہ مولوی ظفر علی خان ایڈ یٹر زمیندار لا ہور نے مولا نا سید دیدارعلی شاہ الوری علیہ الرحمۃ کو جب افھوں نے لا ہور میں مدرسہ حزب الاحناف قائم کیا تھا تو اس وقت محض اعتقادی اختلاف کی بناء پر آپ کے خلاف اینے اخبار میں سوقیانہ ظمیس لکھتے رہے تھے۔ مولا نا طفر علی ،حضر سے مولا نا دیدارعلی اور دیگر علماء اہلسنت کے خلاف اکثر و بیشتر ہجوگوئی سے ظفر علی ،حضر سے مولا نا دیدارعلی اور دیگر علماء اہلسنت کے خلاف اکثر و بیشتر ہجوگوئی سے ظفر علی ،حضر سے مولا نا دیدارعلی اور دیگر علماء اہلسنت کے خلاف اکثر و بیشتر ہجوگوئی سے

<sup>(</sup>١) عَكَس خلافت صَفْحَةَ خربر ملاحظه يجيحُ-

<sup>(</sup>٢) " تذكرهٔ علاءالمسنّت وجماعت لا بهور''اور'' تذكرهٔ ا كابرالمِسنّت' ص ١٣٦٢، مكتبه رضوبيلا بهور

حفرت صدرالشریعة مولا ناامجدعلی اعظمی علیه الرحمة نے عسل دیا جب که حضرت مولا نا حافظ سیدامیر حسن مراد آبادی نے مدددی۔

اس وقت حضرت مولا ناسیدسلیمان اشرف بهاری، پروفیسرمسلم یو نیورشی علی گرده، مولا نامحدرضا خان بریلوی، مولا ناسیدمحمود جان جودهیوری، اور دیگر علاء ربانی وغیره مدددین میں مصروف تھے۔ جب که حضرت مولا نامصطفی رضا خان بریلوی وقت عسل کی دعائیں بڑھاتے رہے۔ حضرت ججة الاسلام مولا ناحا مدرضا خان بریلوی نے مواضع جود پرکافورلگایا۔

اور حضرت صدرالا فاضل استاذ العلماء مولا ناسيد محمد تعيم الدين مرادآبادي عليه الرحمة نے كفن شريف بچھايا۔ الغرض عسل وتكفين سے فراغت كے بعد خواتين الل خانہ كوزيارت كاموقع ديا گيا۔ جنازے كوكاندها دينے كي آرزوميں وجد شوق نے لوگوں كواز حدخو درفتہ و بے خود بنا ديا تھا۔ ہر شخص يہى خواہش ركھتا تھا كہ بيامام المسنت مجد داعظم كابي آخرى جلوس ہے لاؤ نظارہ كرليں۔ الغرض تدفيين كے بعد بھى حضرت صدرالا فاضل ہریلی میں گئی دن تک مقیم رہے۔ صدرالا فاضل ہریلی میں گئی دن تک مقیم رہے۔ صدرالا فاضل ہریا علی حضرت كا اعتماد كامل:

ماہنامہ'' ضیاء حرم'' لاہور ۱۹۷۴ء کے مطابق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوآپ پر بے حداع تاد تھا جہاں کہیں بھی مناظرہ ہوتا۔ آپ حضرت صدر الافاضل کو بھیج دیتے تھے، چوں کہ صدر الافاضل کوفن مناظرہ میں خاصا عبور حاصل تھا، عیسائی آریہ، روافض، خوارج، قادیانی اور غیر مقلدین کوتو آپ نے بار ہا شکست فاش دی اور ہر میدان میں بفصل خدا فتح و نصرت نے ان کے قدم چوہے، آپ میں اپنے

ا ۱۹۲۱ء بروز جمعہ دن ۲ بجگر ۳۸ منٹ پر، ایک طرف جی علی الفلاح کی آواز سی ادھر روح فتح و تا کی الفلاح کی آواز سی ادھر روح فتح و تا کی الی اللہ لبیک کہا۔ حضرت علامہ الحاج حسنین کے رضا خان بریلوی ابن حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی خلیفہ اعلی حضرت اور شاگر دبھی اس وقت بنی نفس نفیس اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپتح ریکرتے ہیں کہ:

آپ نے دنیا سے روائی کے وقت وصیت نامہ تحریر کرایا۔ پھراس پرخود ممل کرایا، اپنے بڑے صاحب زادے مولانا حامد رضا خان بریلوی سے کہا کہ وضوکر آؤ اور قر آن عظیم لاؤ۔ پھر برادرم مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی سے ارشا دفر مایا کہ سورہ لیمین شریف اور سورہ رعد شریف کی تلاوت کرو۔ حسب الحکم دونوں سورتیں پڑھی گئیں۔ آپ نے دونوں سورتوں کی تلاوت تن اپنی زبان سے اعادہ کرتے رہے۔ گئیں۔ آپ نے دونوں سورتوں کی تلاوت تن اپنی زبان سے اعادہ کرتے رہے۔ پھرکلمہ طیبہ 'لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ'' پورا پڑھا، ادھر ہونوں کی حرکت وذکر کاختم ہونا تھا کہ آپ کے چہرہ مبار کہ پرایک لمحہ نور کا چکا۔ جس میں جنبش تھی، جس طرح آئینہ تھا کہ آپ کے چہرہ مبار کہ پرایک لمحہ نور کا چکا۔ جس میں جنبش تھی، جس طرح آئینہ میں لمعانی خورشید جنبش کرتا ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ جانی نور جسم اطہر میں لمعانی خورشید جنبش کرتا ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ جانی نور جسم اطہر علی حضرت البرکت سے پرواز کرگئی، اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ال وقت سینکر ول لوگ علماء کرام، مثائ غظام، سادات عظام اور حفاظ موجود تھے۔ جناب مولانا الحاج سیداظہر علی صاحب نے لحد کھودی۔ حب وصیت

<sup>(</sup>۱) راقم الحروف بجین میں آپ کی قدم بوی کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ تقریباً شکل وصورت اور قد وقامت میں آپ بھی حضرت علامہ الحاج تقدی علی خان بریلوی علیہ الرحمۃ سے بالکل مشابہ تھے۔ (نوری)

مدمقابل کولاجواب کردینے کی اچھی صلاحیت تھی۔ ایک بینڈت سے مناظرہ:

آپ کے دورطالب علمی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آربیانے دوران مناظرہ اعتراض کیا کہ منہ بولا بیٹا بھی متنبی بیٹا ہی ہوتا ہےاورتمہارے پیغمبرنے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے نکاح کرلیا تھا یہ کیونکر جائزتھا؟ آپ نے ہر چند دلائل عقلیہ سے ثابت کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹانہیں ہوتا، مگروہ پنڈت نہ مانا،آپ نے فرمایاتم ابھی مان جاؤ گے چنال چہمجمع کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بید پنڈت میرابیٹا ہے اور چول کہ بید میرابیٹا ہے لہذاای کے قول کے مطابق بیرمیراحقیقی بیٹا بن گیا اور حقیقی بیٹے کی بیوی باپ پرحرام اوراس کی ماں حلال ہوتی ہے تو ان پنڈت جی کی ماں مجھ پرحلال ہوگئ۔ يندت يه جواب ن كر چلاا شاكم مجھے كالى ديے ہو؟ حضرت صدرالا فاضل نے فرمایا کہ اب تو ثابت ہو گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹانہیں ہوا کرتا۔ پیڈت کہنے لگا که پہلے تمہارا مولوی یعنی مولوی قدرت الله مدرس شاہی مسجد مراد آباد چلا گیا تھا اور اب میں چاتا ہوں کے اللہ تعالی نے صدر الا فاضل علیہ الرحمة کوعلم مناظرہ میں يدطولي عطافر مایا تھا۔ تمام کفار، ہندو بے دینوں سے مناظرہ کئے اور غالب رہے، آپ کے طالب علمی کا ہی دوسرا واقعہ ہے کہ مراد آباد کے محلّہ گل مشھد میں قبرستان کے قریب ایک آربدرہتا تھا اور جو مخص فاتحہ پڑھنے جاتا اس سے بلا کر کہتا کہ روح تو کسی دوسرے جسم میں داخل ہوگئ۔ بے کار فاتحہ پڑھتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بيجابل مسلمانون كوبهكا تا، حاجي محداشرف جوحضرت صدرالا فاضل كے معتقدين ميں سے ہیں، انھوں نے آ کرعرض حال بیان کیا۔اس آربی نے آئندہ صدرالا فاصل سے

(۱) مجلّه معارف رضاص ۹۰، شاره ۱۹۹۵ء کراچی

و بلی میں ایک خوش آواز رام چندرنا می آریار ہتا تھا اور بہت ہی دریدہ دین واقع ہواتھا۔ بریلی میں آ کرسارے شہر کے مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنج کرتا تھا۔ ایک روزمسلمانوں نے اس کا چیلنج قبول کرلیا اور حضرت حجة الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی کوآگاہ کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ میرے حوالے سے مرادآباد حضرت مولانا نعیم الدین کوتار دوتار کسی قدرتا خیر سے مراد آباد پہنچا اور شبح کوصدرالا فاضل بریلی نہ بہنچ سکے تو حضرت ججة الاسلام نے حضرت مولا ناظہور الحن صاحب رام پوری کوجو ایک بڑے جلیل القدر عالم دین ومناظر تھے۔مناظرہ کے لیے پیش کر دیا۔بس کیا تھا رام چندر سے روح و مادہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔عوام کاسمندرتھا جو دونوں طرف آوازیں لگا رہا تھا۔ اس اثناء میں اعلان ہوا کہ مراد آباد سے حضرت صدرالا فاصل آ گئے آ گئے ۔حضرت صدر الا فاصل نے جلسہ گاہ میں پہنچتے ہی حضرت ججة الاسلام سے فرمایا کہ اگر میں کلام شروع کرتا ہوں تو آربید سے کھے گا کہ آپ کے مولوی صاحب ہار گئے، ای لیے تو دوسرے مولوی صاحب کو کھڑا کیا گیا ہے۔ لہذا آپ صدر جلسہ ہیں اعلان کر دیجئے کہ گرمی کا وقت ہے مجمع کے گیارہ بجے ہیں،

باقی بحث رات کوہوگی ۔حضرت ججۃ الاسلام نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ اور دونوں مناظر بھی صرف دومنٹ کے لیے تھہر جائیں۔ میں مجمع کو بتادوں کہ پیڈت جی اور مولا ناصاحب كي تُفتكُوكا كيا تتيجه ذكلا؟ چنانچيسب بى لوگ شهر گئے۔اب صدرالا فاضل نے رام چندر سے فرمایا کہ پنڈت جی آپ ہے کہتے ہیں کہروح انسانی وحیوانی ایک ہے، صرف نوعیت کا فرق ہے، پٹرت جی نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا کہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ فقط صورت ہی کا فرق نہیں بلکہ روئے حیوانی اور روح انسانی میں بہت فرق ہے۔مولانا ظہور الحن رام بوری نے فرمایا کہ سی ہے۔صدر الافاضل نے مجمع سے دریافت کیا۔ آپ لوگ کچھ مجھے؟ مجمع نے کہا کچھنہیں،صدرالا فاضل نے کہا که پنڈت جی کہتے ہیں کہ آ دی اور گدھے میں روحانی کچھ فرق نہیں گدھا اور آ دی ایک ہیں۔فقط صورت میں فرق ہے۔تمہارے سامنے انھوں نے اقرار کیا کہ روح حیوانی اورانسانی ایک ہے۔ بین کرتمام مجمع قبقہہ مارکر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ پیڈت جی اور گدھے میں فقط صورت کا فرق ہے ورنہ دونوں ہی ایک ہیں۔ اور مجمع عام سے آوازآنے گی کہ اللہ صدرالا فاضل کوزندہ وسلامت رکھے، جنھوں نے دولفظوں میں ہی سارے مناظرے کا نچوڑ ہمیں سنا دیا۔ پی جلسہ کامیابی سے ختم ہوا اور رام چندر کو

صدرالا فاضل كاوصاف .... بزبان داكرمجم مسعوداحد:

عصر حاضر کے جلیل القدر محقق و مدقق اور کتب کثیرہ کے مصنف و مرتب ماہر رضویات پر وفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مد خلائے کریفر ماتے ہیں کہ میں اپنی نوعمری میں گئی بار حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں۔ آپ تبلیخ اسلام اور ناموں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں ہمہ تن

مصروف رہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے عیسائیوں اور آربوں کے ساتھ کامیاب مناظر نے رائے۔ آپ نے اپنے رسالہ' السواد الاعظم' میں بھی ان کا مدل ردکیا۔ پنڈت رام چندر کے علاوہ دیا نندسرسوتی اور دیا نندسرسوتی کی کتاب' ستیارتھ پرکاش' کے اسلام پراعترضات کے مسکت ومدل جوابات دیئے۔ مرتح پروتقریر میں کسی مقام پر بھی تہذیب وشائسگی کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔

۱۳۴۲ مل ۱۳۴۸ می ۱۳۴۵ کے درمیان شدهی کی تحریک چلی تو اس کی مدافعت کیلئے صدر الا فاضل نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔ ابتداء میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی قائم کی، جس کے تحت اس فتنهٔ ارتداد کا مقابلہ کیا گیا۔ صدر الا فاضل نے آگرہ کو اپنا ہیڈکواٹر بنایا اور بالآخر پنڈت شردھانند کے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔

آپ مزید کہتے ہیں کہ مجھے صدرالا فاضل کی کئی مرتبہ تقاریر سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ ۱۹۳۴ء سے قبل جامع مسجد فتح پوری دبلی کی محفل میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ۱۱ اربیج الاول کی شب کو ہرسال خصوصی خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اس محفل کے بانی میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم ہند مولا نا شاہ مجد مظہر اللہ دبلوی علیہ الرحمة (التوفی ۱۹۲۲ء) ہوا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت صدرالا فاضل اور آپ کے درمیان نہایت ہی برادرانہ ومخلصانہ تعلقات تھے اور انہی تعلقات کی بناء پر آپ ہی ۲ اربر بیج الاول کی شب مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی تا سیر وحمایت:

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ۱۹۳۱ء میں دوسری گول میز کانفرنس لندن میں

جب علامہ اقبال نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی تھی تو آپ ہی نے سب سے پہلے اس تجویز کی پرزور تائید کی تھی۔ اور اس تجویز کے خالف ہندوا خبارات ورسائل کا خوب تعاقب فرمایا تھا۔ اور اپ موقف کے جمایت میں نہایت معقول اور دل نشین دلائل پیش کے۔ ۱۹۲۰ء/ ۱۳۵۹ھ جب لا ہور میں قرار داد پاکستان منظور ہوئی تو اس موقع پر آپ کے تلمیذر شیدمولا نا ابوالحنات سید محمد احمد قادر کی علیہ الرحمۃ اللج پرموجود تھے اور جلسہ کے سرگرم کارکن تھے۔ ۱۹۳۹ء میں نواب محمد اساعیل خان میر تھی صدر یو پی مسلم لیگ کے ذریعہ قائد اعظم کو تار دلوایا کہ جب تک حکومت برطانیہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی علاقے کے درمیان ایک بین الاقوامی آزاد علاقہ تسلیم نہ کرلے، مشرقی اور مغربی علاقے کے درمیان ایک بین الاقوامی آزاد علاقہ تسلیم نہ کرلے، تقسیم کی تجویز منظور نہ کریں۔

سیاسی خدمات اوراثرات:

آپ نے ۱۹۱۹ء/ ۱۳۳۸ھ اور ۱۳۳۹ھ ر۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت، تحریک را تحریک خلافت، تحریک را تحریک اللہ تحریک اللہ تحریک اللہ تحریک اللہ میں اسٹے تحریر وتقریر کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کے سے پیغام سے روشناس کرایا اور صدر ''جمعیۃ العلماء'' ہندمولا ناحسین احمد مدنی اور مولانا کفایت اللہ دہلوی کو ہندومسلم اتحاد کے خطرات سے آگاہ کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو یارہ یارہ کرنے سے روکا۔

واضح ہو کہ ۱۹۱۹ء میں جعیۃ العلماء ہند کی بنیاد مولا ناعبدالباری فرنگی محلی ، مولا نا آزاد سجانی اور مولا ناعبدالماجد بدایونی (۲) نے لکھنؤ میں رکھی۔ایک اور تنظیم

بنام' خدام الکعبہ' بھی قائم کی گئی تھی اوراس کے مقاصد میں مقامات مقدسہ بالخصوص حرمین شریفین کا تحفظ شامل تھا۔ ہندو گئی جھوڑ کے نتیج میں دیو بندی علماء نے فدکورہ بالا تنظیموں پر قبضہ کرلیا اوراس اتحاد کے تحت کا گرسیوں اور جمعیۃ العلماء ہند کے مولانا حسین احمہ مدنی، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا سعید احمہ اکبر آبادی (ناظم جعیت علماء ہند) وغیرہم تحریک پاکستان کے خلاف متحد ہوگئے۔ اس نازک موڑ پر جمعیت علماء ہند) وغیرہم تحریک پاکستان کے خلاف متحد ہوگئے۔ اس نازک موڑ پر وہ ہمند وہ ہمارالا فاضل کی جرائے تھی کہ آپ نے دہلی جا کرمولانا محملی جو ہرکو بھی سمجھایا، بالآخر وہ ہندو مسلم اتحاد کی دعوت سے دست بردار ہوکر تائب ہوگئے۔ اس وقت ہندو مسلم تعلقات اس حد تک بہنچ گئے تھے کہ ہندو مُقدد کی اور نام نہاد مسلمان لیڈر ہندووں کے مقتدِی بن گئے تھے، ہندووں کی خوشنودی کے خاطر شعائر اسلام کا بھی پاس نہ کیا گیا، ایسے نازک موقع پر حضرت صدرالا فاضل کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ آگ بڑھر کرمسلمانوں کی رہنمائی فر مائی اوراس موقع پر فرمایا۔

ہے صدر الا فاضل کا جذبہ ایمائی فر مائی اوراس موقع پر فرمایا۔

''سلطنت اسلامیہ کی تباہی و بربادی اور مقامات مقدسہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہر مسلمان کواپنی اور اپنے خاندان کی تباہی و بربادی سے زیادہ اور برر جہاں زیادہ شاق اور گراں ہے اور اس صدمہ کا جس قدر بھی در دہو کم ہے۔سلطنت اسلامیہ کی اعانت و حمایت ، خادم الحربین کی نصرت و مدد مسلمانوں پر فرض ہے لیکن یہ کسی طرح جائز نہیں کہ ہندوؤں کو اپنا مقتد ابنایا جائے اور دین و ایمان کو خیر باد کہد دیا جائے ؟ اگر اتنا ہی ہوتا کہ مسلمان مطالبہ کرتے اور ہندوان کے ساتھ موکر کہتے بجا ہے ، درست ہے اور مسلمان آگے ہوتے اور ہندوان کے ساتھ ہو کر ان کی موافقت کرتے تو ہے جانہ تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندوامام سنے ہوئے آگے آگے موتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ، کہیں ہندوؤں کی خاطر قربانی اور گائے کا ذیجے ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) بتفرف،خلفاءاعلیٰ حضرت ۴۰ مرتبه محرعبدالستارطا ہرلا ہور

<sup>(</sup>۱) ندکورہ متنوں علماء کرام کا شارعلماء اہلسنّت و جماعت میں ہوتا تھا۔ اگر چیبعض مسائل سیاسیہ میں آپ اوراعلیٰ حضرت سے اختلافات تھے کیکن عقائدوا فکار میں آیک اور متحد تھے۔ (نوری)

﴿ تَحْ يَكِ بِا كَتَانَ مِينِ مُولًا نَاسِيرُ مُحِدِيعِمُ الدِينِ مُراداً بادى أوران كِيمِشَا بِمِيرِ خلفاء في چوں کہاس وقت ہندوستان دینی،سیاسی اقتصادی اور دیگر کئی تحاریک کا مرکز بن گیاتھا اوراس وقت ان مسلمانوں کے لیے گئی جانب سے ایمانی خطرات پیدا ہو گئے تھے، جن كامقابله كرنے كے ليے صدرالا فاصل نے اعاظم وا كابراہلسنّت و جماعت خواہ ان كاتعلق كسى بھى سلاسل،مشائخ املسنّت كى خانقاه يا درسگاه سے تھا اور وہ فكراً واعتقاداً،

ملكاً ،شرباً ، ندهباً وسياستاً امام احدرضا بريلوي سي تعلق ركه تا تفاله ايك مشتر كه دين وسياس تنظيم كاقيام ضروري هو كميا تھا۔

﴿ تَحْ يَكِ بِإِكْسَانَ مِينِ مُولا نِاسِيرُ مُحَدِثِيمِ الدين مراداً بإدى اوران كے مشاہير خلفاء كا حصه ﴾

ہیں، ان برعمل کرنے کی صورتیں سوچی جاتی ہیں، اسلامی شعائر مٹانے کی کوششیں عمل میں لائی جاتی ہیں، کہیں پیثانی پر قشقہ کھنچ کر کفر کا شعار نمایاں کیا جاتا ہے، کہیں بتوں پر پھول اور ربوڑیاں چڑھا کر توحید کی دولت برباد کی جاتی ہے، کروڑوں سلطنتین ہوں تو دین خدا پر فدا کی جا ئیں ،مگر دین کوئسی سلطنت پر بر بازنہیں کیا جا سکتا ، اس موقعہ پرامام اہلسنت مولانا احمد رضا خان بریلویؓ کے دوسرے شاگر داور خلیفہ حضرت مولانا سیدسلیمان اشرف بہاری سربراہ دینیات مسلم یو نیورسی علی گڑھ نے آ گے بڑھ کریے فر مایا کہ لعنت ہے اس سلطنت پر جودین بھے کر حاصل کی جائے ۔ ک ہندووں کی بے وفائی سے مولانا جو ہرالگ ہوگئے:

بيصدرالا فاضل ہى كى جدوجہد وكوشش تھى كەمولانا محمطى جوہر، صدر الا فاصل سے ملنے خود مراد آباد آئے تھے اور حضرت صدر الا فاصل نے پھر ہندومسلم اتحاد کے نتائج وعواقب کی طرف ان کومتوجہ کیا تھا، اس بات چیت کے نتیج میں ''مولانا شوکت علی بھی بعد میں مراد آباد آئے اور صدر الا فاضل کے دولت کدے پر حاضر ہوئے اور ان کے سامنے ہندومسلم اتحاد کی حمایت و تائید سے دست کش ہوئے "، اس وفت تک دونوں بھائیوں کو ہندوؤں کی بے وفائی کا شدیداحساس ہوگیا تھا اور

<sup>(</sup>۱) بتفرف،خلفاءاعلى حضرت ص٩٩،مرتبه مجموعبدالستارطا هرلا مور

<sup>(</sup>٢) ١٩٨٨ء يس اداره ترقيات كراجي في فال احد نظامي والريكر اداره ترقيات كي تكراني مين کراچی کے ایک علاقے گلتان جو ہر کے نام سے ایک رہائشی اسکیم تیار کی، پیعلاقہ کراچی كے خوش بوش علاقوں ميں شار ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا كمولانا جو ہركے نام سے اس اسكيم ميں ا یک شاندار ریس ج بال یالا بسریری (بنام محمعلی جو ہر) کا قیام عمل میں آتا۔ اب بھی وقت ے ٹاؤن ناظم کشن اقبال کرا جی سے گفتگو کی جاسکتی ہے یقمیر کے لیے اہل خیر منتظر ہیں۔

# ١٩٢٥ء ميں الجمعية المركزيد كا قيام

صدرالا فاضل مولا نانعيم الدين مرادآ بادى عليدالرجمة في المسنّت وجماعت كعلماء ومشائخ كوجامعه نعيميه مرادآباديين ١٩٢٥ /١٩٢٨ هر كوجع كيا اورتمام علاء ومشائخ كي متفقه آراء سے اس تقریب میں ایک سی سپریم کوسل بنام" آل انڈیاسی کانفرنس یعنی الجمعية العاليه المركزية "كي بنيادر هي مني اوراس جمعية كے ناظم اعلى صدر الا فاضل، جب كه حضرت ججة الاسلام "مولا نا حامد رضا خان بريلوي" المجلس كے صدر منتخب كيے گئے اورسر پرست اعلیٰ کی ذمه داری حضرت شیخ المشائخ علی حسین اشر فی الجیلانی مجھوجھوکی کے جھے میں آئی اور اس اجلاس میں محدث اعظم ہند سید محمد الاشر فی الجیلانی کچھوچھوی کو صدر مستقل اور حضرت محدث على بورى بيرسيد جماعت على شاه (عليه الرحمته (م ١٤٥١ه م ١٩٥١ه) كوسر ريست اعلى مستقل طور رينتخب كيا كيا كيا كيا كان وقت اس تنظيم كے قيام كے مندرجه ذيل مقاصد بيان كيے گئے تھے: الجمعية المركزيه كحاغراض ومقاصدنه

ہندوستان کے سی مسلمانوں کی کثیر تعداد کے انتشار کو دورکر کے ان کی تنظیم جدید کی جائے اور انفرادی طور پر مذہبی کام کرنے والوں میں ایک ربط پیدا

كر كے متحدہ قوت بنایا جائے۔ ہندوستان کے ہرشہر قصبات اور دیہات میں اسلامی المجمن قائم کرنا اور موجوده الجمنول كوجعية عاليه مين مرغم كركم بوط كرنا-

(۱) ماہنامہ ضایح حرم، لاہور جنوری ۱۹۷،

# ﴿ بابِسوم ﴾ ١٩٢٥ء مين الجمعية المركزييكا قيام

1970ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک ملک بھر میں اس عالی تنظیم کے متعدد اجلاس ہوئے جن میں پیش آمدہ حالات کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کی جاتی رہی۔1960ء اور ۱۹۴۷ء کے صوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے جن کی بنیاد پر قیام یا کستان کا فیصلہ ہوٹا تھا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی جواس وقت مطالبہ پاکتان کے لیے کوشال تھی اس کے مقابل کانگرلیں، احرار، جمعیۃ علماء ہند وغیرہ کی متعدد سیاسی و مذہبی جماعتیں خومطالبہ یا کتان کی مخالفت کررہی تھیں۔ کانگریس نے جعیت علماء ہند کے رہنماؤں کو دولت سے خریدلیا تھا۔ اور کانگریس کو جمعیة علماء ہندجس کے مرکزی قائدين مين مولا نامفتي كفايت الله الدهلوي مولا ناحسين احد مدني مولا ناعتيق الرحن عثانی وغیرہ پیش پیش تھ آ گے بڑھنے کی تقویت حاصل ہوئی۔عامة اسلمین کووہ قرآن وحدیث کے مقدل نام سے بلنج کررہے تھے کہ مطالبہ یا کستان مسلمانوں اور اسلام کے مفادمین میں شرعی طور براس کا جواز نہیں ۔اس کے مقابلہ میں مطالبہ یا کستان کے شرعی جواز اورملی مفاد کی بلیغ کافریضه آل اندیاسی کانفرنس کے علماءومشائخ اورز عماء لمت ادافر ما رہے تھے،ان کا بیفریضہادا کرنامسلم لیگ کےایماءاور مالی تعاون سے نہ تھا۔ بید حضرات اسے مذہبی ولمی فریضہ جان کر بے لوث ادا کررہے تھاس طرح ان حضرات کی مساعی ہے مسلم لیگ کا کام آسان ہوگیا اوراس سے تقویت ملی ۔رائے عامہ کومطالبہ پاکستان کے حق میں ہموار اور موافق کرنے میں علماء کرام کی تقاریر ، مفتیان عظام کے فتاویے اور مشائخ عظام کے ارشادات نے تاریخی کردارادا کیا، مختقین اور موزعین اس سے غافل نہیںرہ سکتے۔اگریدکہاجائے کہ یا کتان سنیوں نے قائم کیا تو بے جانہ ہوگا''۔ (خطبهٔ صدارت محدث اعظم مند سنی کانفرنس بنارس ۱۹۴۷ء)

ا۔ تبلیغی کام کے لیے خاص مدارس کھولنا۔

۴۔ مذہبی تعلیم عام کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہر طبقے کو مذہب سے باخبر رکھاجائے۔

۵۔ انگریزی خوال طلباء کے لیے مذہبی تعلیم کا خاص اہتمام کیاجائے۔

۲۔ مزدوروں اور پیشہ دروں کی تعلیم کے لیے مدارس شبینہ جاری کیا جائے۔

2- مسلمانوں کو تجارت کی طرف مائل کرنا اوران کی معاشرت میں اصلاح کرنا۔

۸۔ مسلمانوں کو قرض کی عادت چھڑا نا اورالی تدابیر کرنا کہ سلمان اپنی ضرورتیں خود پوری کریں اور غیر اقوام کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہیں۔

9۔ بے کارمسلمانوں کے لیے ذریعہ معاش تجویز کرنااورانھیں کام پرلگانا ۔ الحجہ دال کن سیاسی ایس ملین جرین سرین سخرین

الجمعیة المرکزیہ کے تاسیسی اجلاس میں ججة الاسلام کا تاریخی خطبہ: واضح رہے کہنی کانفرنس (الجمعیة العالمیة المرکزیہ) کے اس تاسیسی اجلاس

میں جبتہ الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خال البریلوی ابن امام احمد رضا البریلوی نے صدرِ مجلس استقبالیہ کی حیثیت سے جو تاریخی خطبہ دیا ،وہ اپنی افادیت کے اعتبار سے

معنیا کو معتبا ہوں اور کارآمد ہے۔ آج بھی قابل عمل اور کارآمد ہے۔

اس خطبہ میں مسلمانوں کی ترقی کے اصول، تعلیم ، تنظیم ، اتحاد معاشرت ، اقتصادیات ، تہذیب و تدن ، روایات ، اور مذہبیات کے علاوہ متحد ہ قومیت کے مضر اثرات ، مختلف تح یکوں میں لیڈروں کو بے اعتدالیاں اور سوراج کے سنہری جال کا

<sup>(</sup>۱) خطبهٔ صدارت حضور محدث اعظم مندآل انڈیائی کانفرنس ۱۹۴۲ء بنارس

" ہندوستان کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ ہندوؤں کے زیراقتد ارہواور دوسرامسلمانوں کے"۔

صدر الافاضل کے اس تائیدی بیان پر ہندوؤں کو کس قدر اس پر غیض وغضب آیا ہوگا؟۔اس صورت حال کا ندازہ ہندواخبارات و کیھنے سے لگایا جاسکتا ہے۔ کیا یہ کوئی ناانصانی کی بات تھی؟۔اگراس ایک طرف مسلمانوں کوکوئی فائدہ پہنچتا تھا تو ہندوؤں کو بھی اس سے نفع ماتا، لیکن ہندواس وقت خالی بات بھی فائدہ پہنچتا تھا تو ہندوؤں کو بھی اس سے نفع ماتا، لیکن ہندواس وقت خالی بات بھی سننے اور نوک زبان پر لانے کو تیار نہیں تھے، جو مسلمانوں کو اچھی معلوم ہو۔اس حالت میں بھی کوئی مسلمان کہلانے والی جماعت ہندوؤں کا حکم پڑھتی ہے؟ تو اس پر ہزار افسوس، کاش اس وقت پر حضرات خاموش ہوجا ئیں اور کام کرنے والوں کوکام کرلیے افسوس، کاش اس وقت پر حضرات خاموش ہوجا ئیں اور کام کرنے والوں کوکام کرلیے دیں۔ آپ نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں علامہ اقبال کے اس نظر ہے کو فروغ دیا اور کہتے رہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے آئیس مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے آئیس

(۱) ترجمان المسنّت كراجي ١٩٤٨ء

واضح رہے کہ ۱۹۲۱ء میں امام اہلی ت اعلیٰ حضرت (رضی اللہ عنہ ) کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد آپ کے فکری مشن کوفروغ دینے کے لیے اعلیٰ حضرت (رضی اللہ عنہ ) کے پیر بھائی اور احباب میں قریب ترین محبّ حضرت شخ المشائخ علی حسین اشر فی البحیلانی کچھوچھوگ المعروف اشر فی میاں ہی کی ذات باقی رہ گئی تھی، جن کی سریری میں مولا نافعیم اللہ بین مراد آبادی برصغیر کے ہرسلاسل کے مشائخ عظام اور علاء انام کو تحفظ عاموں رسات و تحفظ عقیدہ اہلی تت و جماعت کے علاوہ ملی ودینی اور اقتصادی خدمات انجام دینے کے لیے ایک جگہ جمح کرنے میں ہوگئے تھے۔ اور اقتصادی خدمات انجام دینے کے لیے ایک جگہ جمح کرنے میں ہوگئے تھے۔ شرھی تحریک کا مقابلہ اور مدافعت:

ال وقت ہندوستان میں شدھی تحریک زوروں پڑتھی اور مسلمانوں کو پھر ہندو ہنانے کی کوشش کی جانے گئی تھی تواس وقت بھی مسلمانوں کی مدافعت کے لیے حضرت صدر الا فاصل نے ''تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ'' کے زیر اہتمام عظیم کار ہائے نمایاں انجام دیے اور اس فتنار تداد کا مقابلہ کیا۔ انھوں نے '' آگرہ'' کو اپنا ہیڈ کو ارزر بنایا اور یہاں سے متھر ا، بھرت پور اور اجمیر وغیرہ کے طوفانی دورے کے۔ ہزاروں مرتد دوبارہ داخل اسلام ہوئے اور آپ کی تبلیغی کوششوں سے بالآخر'' شردھانند'' کے مرتد دوبارہ داخل اسلام ہوئے اور آپ کی تبلیغی کوششوں سے بالآخر'' شردھانند'' کے اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔

اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ جماعت ِ رضائے مصطفیٰ کا قیام کا 19اء:

اس تحریک میں آپ کے ساتھ دیگر علاء ومشائخ کے علاوہ حضرت امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پورٹ بھی تھے۔ واضح رہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ اوراس کے مقاصد ۱۹۱ء میں اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے بریلی میں قائم کی تھی اوراس کے مقاصد میں ہندوستانی مسلمانوں کو بدند ہوں سے محفوظ رکھنا بھی شامل تھا۔ صدر الا فاصل کے بعد حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ اس جماعت کے صدر بنائے گئے جوآخری عمر تک صدر کی حثیت سے خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ عمر تک صدر کی حثیت سے خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ

جناب والا!

حضرات مشائخ وعلماء المسنّت سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقہ کے مشائخ وعلماء کے اسماء تحریر فرما کر ارسال کریں تا کہ ان حضرات کی خدمت میں قرطاس رکنیت آل انڈیاسنی کا نفرنس کا نفرنس جھیجے جائیں۔ یہ لحاظ ضروری ہے جن حضرات کے نام تجر رفر مائے جائیں وہ قابل اعتماد سنی ہوگا۔

کہ جن حضرات کے نام تحریفر مائے جائیں وہ قابل اعتادتی ہوگا۔
نوٹ: ہمارے اگابرین المسنّت نے متفقہ طور پرسی کی جوتعربف کی ہے وہ نقل کرتا ہوں۔
السی وہ ہے جو' ماانا علیہ واصحابی' کا مصداق ہوسکتا ہو۔ بیدوہ لوگ ہیں جو انکہ دین، خلفاء اسلام اور مسلم مشاکخ طریقت اور متاخرین علماء دین سے حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت ملک العلماء بحر العلوم مہاجر فرنگی محلی، حضرت مولانا فضل مسول بدایونی، حضرت مولانا مفتی محد ارشاد حسین رام پوری، اعلی حضرت مولانا مفتی احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہم الرحمة والرضوان کے مسلک پرہو۔

ہ ہم ارمۃ وار وان سے سلک پر ارد ۲۔ اس نظیم کی ممبری کے لیے سی صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے۔ کی قتم کا بد مذہب اس جمعیت کارکن نہیں ہوسکتا۔

والسلام

محرنعيم الدين عفى عنه

ناظم اعلى ، انڈیاسنی کا نفرنس

ازمرادآبإد ۲۸ راگت ۱۹۳۵ء

ندکورہ خط کے نقول بورے ہندوستان کے علماء المسنّت و مشاکُے کے خدمات میں بھیجے گئے اور ذیلی دفاتر ہاسم'' آل انڈیاسی کانفرنس' قائم کیے گئے۔اس موقع پر ہفت روزہ دبد بئر سکندری رام بور نے ایک مفصل اداریہ تحریر کیا تھا۔اس ہفت روزہ کی موثر آواز نے آل انڈیاسنی کانفرنس کی تحریک میں اپنا بھر پورکردارادا کیا۔

بقول چوہدری خلیق الزماں مرحوم جب علامہ اقبال الد آباد میں اپنے ان خیالات کا اظہار کررہے تھے اس وقت ہندو تو ہندو، مسلم لیگی لیڈروں میں بھی بےرخی ولا تعلقی کی کیفیت پائی جاتی تھی ، الیمی صورت میں صرف مولا نانعیم الدین مراد آبادی گئتا ئیدو حمایت علامه اقبال اور مسلم لیگ کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔

ڈاکٹراشتیاق حسین قریشی سابق وائس چانسلر کراچی یو نیورٹی تحریر کرتے ہیں کہ
'' رصغیر پاک و ہند میں جتنی بھی تحریکیں چلیں ان سب کا مقصود و مدعا اسلامی
معاشرہ کا قیام تھا۔ در حقیقت تحریک ترک موالات کے بعد بریلی مکتبۂ فکر کی
قیادت مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی امام احمد رضا کے خلیفہ کے ہاتھ میں
آگئ تھی۔انھوں نے اپنے دیگر رفقاء کے ساتھا پی جماعتی پروگرام کو وسیع ترکیا
اوران کی شاخ پاکستان کے قیام کی جدو جہد میں ہمتن مصروف ہوگئ'۔ (۱)
برصغیر کے علماء ومشائخ اہلسنت کے نام صدر الا فاصل کا تاریخی مراسلہ:

چنانچہ اس سلسلہ میں ۱۹۳۵ء میں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے برصغیر کے علماء اہلسنّت اور مشاکخ عظام کی خدمت میں مندرجہ ذیل عنوان کے تحت ایک ضروری مراسلہ ارسال فرمایا۔

حفرات محرم دام برهم

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

حضرات کرام مشاکخ وعلماء اہلسنّت کے ارتباط و تنظیم کے شدیدترین ضرورت جناب سے تخفی نہ ہوگی۔ زمانہ کی موجودہ حالتوں میں بیضرورت جس قدرا ہم ہوگئی ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہوگی۔

(۱) معارف رضا۱۹۹۳ء

" د بدبهٔ سکندری" کاادارید

اس نازک دوراہتلا ۔فتن میں جب کہ مسلمانوں کا شیرازہ ملی بھھر گیا ہے اورمسلمانوں میں اختلاف کروٹیں لینے لگا ہے اورمسلمان آپس میں لڑنے لگے ہیں، اسلام اورمسلمانوں پر جم صیبتیں نازل ہور ہی ہیں ان میں ہولناک اورمصرت رسال مصیبت بیہ ہے کہ پچھ مسلمان قتم کے لوگ بیرچاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بے دینی اور لاندہی کے بھیا تک سمندر میں ڈبودیں،ان کے دلوں سے محبت اولیاء کوزائل کردیں اور ہندوؤں کے آسن پرلا کھر بٹھا دیں ۔ آھیں عیار اور شاطر مسلمانوں کی جالبازیوں کود کی کراسلام کے سیج علماءاور فدایان مذہب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔حضرات علماء المسنّت اورمشائخ كرام كوبربادى ملت كاشديداحساس مؤكيا ہے اور مندوستان كے تمام سنیوں کوایک بلیٹ فارم پر جمع کرنے کی سعی بلیغ میں مصروف ہوگئے ہیں اور جہان سنیت کو لادینی اور گراہی کے سلاب سے بچانے کے لیے ملک کے اکابر علاءالمسنّت اورمشائخ نے آل انڈیاسی کانفرنس (الجمعیة المرکزیدالعالیہ) کی بنیا در کھ دی ہے۔ ہم سنیوں کے مستحق ہزاروں ہزار احترام وعظمت حضرت جناب استاذ العلماء صدرالا فاضل مولانا مولوي مفتى حكيم الحاج سيدشاه محمر نعيم الدين مرادآ بإدي اور دیگر حضرات اکابرین کرام بے شارمبار کبادوں کے مستحق بیں کہ انھوں نے قوم کی وکھتی ہوئی رگوں کو پہچان لیا ہے۔مسلمانوں کے اترے ہوئے چہروں کو بھانپ لیا ہے اورملت اسلامیہ کی سمیری ، ذلت ، تابی اور بربادی کارازمعلوم کرلیا ہے۔ہم مسرت ہے دیکھر ہے ہیں کہتمام ہندمیں اس آفتاب عالمتا ب کی شعائیں پھیلتی جارہی ہیں۔ ہندوستان کے ہرصوبہ جات، اصلاع، قصبہ جات اور گاؤں گاؤں میں سی علماء کرام اور مشائخ کے جلسے جلوس منعقد ہونے لگے ہیں ، تی مسلمانوں کے اتحاد وا تفاق برمل جل "

کرسوچا جانے لگا ہے، گرنگر سے اخبارات جمیں بتارہے ہیں کہ جس سرعت سے اس جمعیت عالم نے مسلمانوں کو اپنے دامن میں لے لیاوہ حقانیت کی بین دلیل ہے۔ جمعیت عالم نے مسلمانوں کو اپنے دامن میں لے لیاوہ حقانیت کی بین دلیل ہے۔ ۱۳۲۱ھ/۱۹۷۹ء میں صدر الا فاضل ہی کی کوشش سے بنارس (بھارت) میں میں ''آل انڈیاسنی کا نفرنس' کے چار روزہ تاریخی اجلاس ہوئے۔ اس کا نفرنس میں پاک و ہند کے ۵ ہزار علماء ومشائخ اور ۲۰ ہزار دوسرے حاضرین شریک تھے۔'' قرار دادیا کے ساتنان' کی جمایت میں جو تجویز اتفاق رائے سے منظور ہوئی اس کے بیالفاظ قابل توجہ ہیں:

مطالبة حريك بإكسان:

آل انڈیاسی کانفرنس کا بیا اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے،
اور اب آل انڈیاسی کانفرنس کو اپنے اس مطالبہ سے کسی طرح بھی دست بردار ہونا
منظور نہیں،خود جناح اس کے حامی رہیں یا خدر ہیں، تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے
کے لیے علماء مشاکخ اہلسنّت ہرممکن اور ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور
میا پنافرض سجھتے ہیں کہ ایک الیں حکومت قائم کریں جوقر آن کریم اور حدیث نبو کی الیک یہ کے روشی میں فقہی اصول کے مطابق ہو۔

مطالبہ پاکستان کی حمایت واشاعت کے لیے صدر الا فاضل نے ہندوستان اور پاکستان کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا۔ حتیٰ کہ مراد آباد سے بنگال تک تشریف لے گئے اور وہاں مسلمانوں میں ایک نئی روح پھوٹی ، جوآ گے چل کرمشر قی پاکستان کی تغمیر وتفکیل میں معین ومددگار ثابت ہوئی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تاریخ آل انڈیاسی کانفرنس ۱۹۲۵ء۔۱۹۴۷ء،مولفہ مولا ناجلال الدین احمد قادری (۲) حیات صدرالا فاضل بتفرف تحریک آزادی ہنداورالسوادالاعظیم ،مولفہ ڈاکٹرمجمد مسعوداحمد

### ﴿باب چہارم﴾

# تحريك بإكستان كايبهل تعميرى قدم اور دوقو مى نظرىيە

ورحقیقت پاکتان کی تغیری بنیادگویاسب سے پہلے مسلمانان ہند کے لیے سیدی صدالا فاضل قدس سرہ نے اُس وقت رکھی جب مسلم لیگ نے دوقو می نظریہ کی بنیاد پرتحریک پاکتان کا نعرہ بلند کیا تو وہی لوگ اس نعرہ کے حامی و مددگار ہے ، جو شروع سے ہی اس اختلاط وار تباط سے مجتنب تھے۔علاء المسنّت و جماعت کی مسائی جملہ تھی کہ پاکتان کی تحدی کو قت نظریہ پاکتان کی صدق دل سے مسلمانوں جملہ تھی کہ پاکتان کی تحریک کے وقت نظریہ پاکتان کی صدق دل سے مسلمانوں نے متحدہ کوشش کی مگر اختلاط وار تباط کے حامی اور ہندوں کے ساتھ مخلوط کوشش کرنے والے خدا اور رسول کے باغی اور ملت کے غدار آخر وقت تک وطنیت پرتی کا ہی نعرہ والے خدا اور رسول کے باغی اور ملت کے غدار آخر وقت تک وطنیت پرتی کا ہی نعرہ والے خدا اور رسول کے باغی اور ملت کے غدار آخر وقت تک وطنیت پرتی کا ہی نعرہ والے خدا اور رسول کے باغی اور ملت کے غدار آخر وقت تک وطنیت پرتی کا ہی نعرہ والے خدا اور رسول کے باغی اور ملت کے غدار آخر وقت تک وطنیت پرتی کا ہی نعرہ والے خدا اور آج بھی اس نظریہ کے داعی علما نوم ولگاتے رہے ہیں۔

ملک کے اکابر واعظم علاء ومشائخ کرام کونظریہ پاکتان کی پرزور جمایت اور ''سی کانفرنس' کی تنظیم واحیاء کے سلسلہ میں دن رات جھنجوڑا جاتا رہا۔اس سلسلہ میں حضرت علامہ ابوالحنات قدس سرہ سابق صدر '' پنجاب سی کانفرنس' کے نام حضرت قدس سرہ کے خطوط ملاحظہ فرما ہے اور آپ کی سیاسی بصیرت اور اولوالعزمی کو تو دیکھیئے۔

﴿بابِ جہارم﴾ تحریک پاکستان کا پہلائغمیری قدم اور دوقو می نظرییہ

# صدرالا فاصل اینے مکتوبات کے تناظر میں

مکتوب گرامی نمبرا: حضرت مولانا المحتر م اکرمکم الاکرم،

#### السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

جے وزیارت کی نعمیں مبارک۔تشریف آوری کی اطلاع کا منتظر ہی رہا۔
وقت پر خبر نہ ہو گئی۔ اب بھی دل آپ کے دیدار کا متقاضی ہے۔ سردی زیادہ ہے،
تفس کا مرض ہے، جس وقت بھی افاقہ ہوااور موقع ملا اپ کے دیدو برکات سے لطف
اندوز ہونے کا قصد رکھتا ہوں۔ ملک بھر میں سنی کا نفرنسیں قائم ہو گئیں اور ہو رہی
ہیں، پنجاب سنی کا نفرنس آپ کے ورودِ مسعود کے لیے چشم براہ تھی۔ دنیا میں تمام
جماعتیں بیدار ہیں۔کیاسنیوں ہی کی قسمت میں خوابِ غفلت ہے؟ امید سے کی کہ آپ
حضرات کے اثر واقتدار سے پنجاب کی سنی کا نفرنس تمام صوبوں پر فائق ہوگی، مگر ابھی
تک جود ہی نظر آرہا ہے۔

براو کرم چشم عنایت کو کام فرمایئے اور تھوڑا وقت اس دینی اہم خدمت کے لئے نذر کیجئے اور مولانا البرکات سید احمد صاحب سے سلام مسنون کے بعد یہی مضمون عرض کردیجئے۔

والسلام سيدمحمد نعيم الدين عفى عنهُ

مکتوب گرامی نمبر۲:

عزيز محترم سلمه،

دعوات دارين وسلام مسنون!

آپ کا خط مسرت خط ملا۔ ماشاء اللہ آپ کا جذبہ معلوم ہوکر نہایت خوشی ہوئی۔ آپ نے جمہوریت پنجاب قائم فر مائی۔''جزا کم المولی تعالیٰ' آپ نے جوخط چھا پا ہے اس کی دوسو چارسوجس قدر کا پیاں آپ عنایت کرسکیں، فوراً بھیج دیجئے۔ دیوان صاحب اجمیر شریف کی تشریف آوری کا اندراج سہواً ہوگیا، اس کی اصلاح درکارہے۔ استفسارات کے جواب ذیل میں ملاحظہ بیجئے:

(۱) آل انڈیاسنی کانفرنس کا نام''جہہوریت اسلامیہ مرکزیہ' ہے۔ یہ دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی: ایک ایوانِ عام، ایک ایوانِ علماء ایوانِ علماء کا نام''جہہوریت الیانوں پر مشتمل ہوگی: ایک ایوانِ عام، ایک ایوانِ علماء کا نام''جہہوریت عالیہ' ہے۔ آپ دستور اساسی طبع کرانے کے مجاز ہیں۔ اگر چھپوائیں تو ۲ ہزار یہاں کے لیے بھی چھپوالیں، مصارف ادا کیے جائیں گے۔

(۲) وستور پرنظر انی کر کے بعد اصلاح ارسال کیاجا تا ہے۔

(٣) رودادا بھی طبع نہیں ہوئی، مرتب کی جارہی ہیں۔

(۴) خطبه استقبالیہ طبع ہور ہاہے۔ صوبائی جمعیتیں اس کی جس قدر کا پیاں چاہیں گی،مناسب قیمت پردی جائیں گی۔

(۵) "باکتان" کی تجویز ہے" جہوریت اسلامیہ" کو کسی طرح دست بردار ہونامنظور نہیں،خود جناح اس کے حامی رہیں ۔ وزآرتی مشن کی تجویز سے ہمارامد عا حاصل نہیں ہوتا۔

(۲) روزانداخبار کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کے لیے کوئی باہمت تیار نہیں ہوا۔ عزیز من مولانا سیداحمد صاحب سلمہ سے سلام مسنون فرمادیں۔ والسلام سید محمد نعیم الدین عفی عنہ

مکتوب گرامی نمبرس:

عزيزالقدرسلمه،

وعليم السلام ورحمة الله وبركانه!

آپ کا گرامی نامہ ملا پاکستان کو شرعی پابندیوں کے ساتھ وجو دمیں لانا کسی طرح قابلِ اعتراض نہیں ہوسکتا۔

سنی کانفرنس جلد قائم ہونی جا ہے تا کہ اس کے ماتحت اصلاع اوران کے ماتحت اصلاع اوران کے ماتحت مفصلات کی جمعیتیں قائم ہو تکیں۔اوراس نظام کے بعد آل انڈیاسنی کانفرنس کوکامیاب بنانے کے لیے موثر مساعی عمل لائی جاسکیں۔

الیکشن کے موقع پر کانگریس کے حق میں رائے دینے سے مسلمانوں کوروکنا بالکل بجا ہے اور اس میں کچھ بھی تامل نہیں، مگراسے آگے قدم بڑھانے کی اجازت میں آپ کوئیس دیتا، اور آگے بڑھنے میں ہمارے اپنے مفادخلل پذیر ہوتے ہیں، جوش میں اپنے آپ کوقا ہو میں رکھنا مردائگی ہے۔

مولوی صاحب کے بچہ کومولی سجانہ صحت عطا فرمائے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ براو کرم مجھے اس کی صحت سے مطلع فرمائے۔ مولوی صاحب کا بیفر مانا کہ لیگ کا نگریس سے بدتر ہے، غلط بھی ہے اور بہت خطر ناک بھی۔ اگر میہ کلمے کا نگریسیوں کے کان میں پہنچ جائیس تو وہ مسلمانوں کو آزار پہنچانے میں ان سے مدد

ماصل كريكتي بين-

دعا کرتا ہوں کہ حضرت کریم برحق، مولوی صاحب موصوف کی ذہنیت درست فرمادے، نہ وہ کسی کی سنتے ہیں، نہ کسی سے دریافت کرتے ہیں۔ اپنی رائے کو خدا جانے کیا سجھتے ہیں۔ مولی سجانہ حق کی ہدایت، ہمیں بھی اور انہیں بھی اور انہیں سب مسلمان بندوں کو، آمین والسلام۔

سيدمحر نغيم الدين عفى عنه

مکتوب گرامی نمبریم:

عزيزى سلمه

دعوات وافره وسلام مسنون،

فوری طور پرایک اطلاع دے دی گئی تھی، جس میں نئی وبا کاعلاج مقصود تھا۔
اس کی مکمل تجویز طبع شدہ آپ کے پاس خطبہ صدارت کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں جو راہ اختیار کی، وہ اس ماحول پر نظر کرتے ہوئے کچھ بعید نہیں ہے۔
جس میں اب تک آپ ہیں اور رائے جیسی بھی ہو، اس کا اظہار میرے نزدیک بیندیدہ ہے۔

سنی کانفرنس کے شرکاء کی تعداد کروڑ سے تو ضرور متجاوز ہو چکی ہے تو کیا آپ
کی رائے میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں کوئی بھی عقل ود ماغ والا انسان نہیں؟ بیہ
اس میں علماء بھی ہیں، انگریزی داں بھی ہیں، وکلاء بھی، اگر سب طبقے ناکارہ ہیں،
صرف چارہی آ دمی ایسے قابل ہیں جوسیاست کی گاڑی چلا سکیس، تب تو مسلمانوں
کو صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ میرے نزدیک تو اللہ کے ضل سے مسلمانوں میں بہت

شائع کرایا ہے، پڑھا گیا۔ پانچ ہزارعلماءومشائخ مندوبین کے اجتماع میں منظورشدہ قراردادوں کواجتماع علی منظورشدہ قراردادوں کواجتماع علم میں سناجا تارہا۔ تمام اہلِ بصیرت کا اس پراتفاق ہے ہے کہ علماءومشائخ کا اتناظیم اجتماع، پاک وہند میں بھی چشم فلک نے ہیں دیکھا ہے۔ حضرت قدس سرہ نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے لندن سے آیا ہوااور وزارتی مثن کر پس وغیرہ کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن عین اخیر وقت میں ملک میں گونا گول

مصروفیت کے باعث عدم شرکت کی معذوری کا تاریجے دیا۔ اس عظیم الثان فقید المثال اجلاس میں حب ذیل قرردا دیں با تفاق سیم

☆ قرارداد برائے تحریک پاکستان:

آل انڈیاسی کانفرنس کا میہ اجلاس مطالبہ پاکتان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علاء مشائخ اہل سنت، اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کوکا میاب بنانے کے لیے ہرامکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور سیہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت قائم کریں جوقر آن کریم اور حدیث نبویہ کی روشنی میں فقہی اصول کے مطابق ہو۔

۲) پیاجلاس تجویز کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے مکمل لائح کمل مرتب کرنے کے اسلامی حکومت کے لیے مکمل لائکے مل مرتب کرنے کے اسلامی جاتب کے لیے حسب ذیل علاء کرام وفقہاء عظام پرشتمل کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔

، ا حضرت مولا ناشاه سیّدا بوالمحامد سیّدمحمود صاحب محدث اعظم مند کیجه و چهوی ۲ حضرت صدرالا فاضل استاذ العلماء مولا نا مولوی محمد نعیم الدین مراد آبادی سے بمجھدارلوگ ہیں جواس کام کوخوبی سے کرسکتے ہیں اور ان میں سے خود آپ
بھی ہیں اس وقت جو کونسلیں حکمرانی کررہی ہیں، ان کے ارکان پرنظر ڈالیے، کیے
کیے بے علم ہیں اور آپ ہے علماء میں بھی اللہ کے فضل سے ہر قابلیت کے لوگ موجود
ہیں، یہاں تو ہدعا ہی اور تھا۔ بہر حال آپ غور کر لیجے، جومضمون خط میں لکھا ہے،
اگر آپ کی رائے میں مناسب ہو، تو تار کے ذریعہ سے بھیج دیجے اور آپ کی ملاقات
یقیناً فاکدہ بخش اور ضروری ہے اور اس کی بہتر تدبیر میہ کہ اسلام شعبان ۱۳ میں ہیں،
کوجامعہ نعیمیہ کے سالانہ جلسے ہیں، اور اس کے ساتھ سی کا نفرنس کے اجلاس بھی ہیں،
حضرت محدث صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے اور علماء بھی ہوں گے، آپ دونوں
محضرت محدث صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے اور علماء بھی ہوں گے، آپ دونوں
بھائی بھی تشریف لا کیں تو بہت اچھا موقع گفتگو کا ملے گا۔ سفر خرچ تشریف آ ور ی

سيدمحر نعيم الدين عفى عنه

بنارس مین آل انڈیاسنی کانفرنس کا انعقاد:

ا ۱۹۴۲ میں ۱۹۳۷ اپریل کو بنارس میں آل انڈیاسی کا نفرنس کے چار (۴) روزہ اجلاس منعقد ہوئے، جس میں غیر منقسم ملک کے تقریباً پانچ ہزار علاء و مساکئے نے شرکت فرمائی، اور عام اجلاس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ حاضرین کا اجتماع ہوتا تھا۔ ملک کا کوئی گوشہ ایسانہ تھا جہاں کے علاء مشاکئے سمٹ کروہاں نہ آگئے ہوں۔ ان اجلاس میں مسلمانوں کو پاکستان کے قیام کے مقصد و غایت سے روشناس کرایا گیا۔ اجلاس میں مسلمانوں کو پاکستان کے قیام کے مقصد و غایت سے روشناس کرایا گیا۔ بنارس کا خطبہ استقبالیہ جو حضرت محدث اعظم مہند کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم شاہ کار ہے، جے راقم الحروف نے ادارہ نعیمیہ رضویہ لا ہور کے زیراہتمام دوبارہ یہاں شاہکار ہے، جے راقم الحروف نے ادارہ نعیمیہ رضویہ لا ہور کے زیراہتمام دوبارہ یہاں

ڈاکٹرعلامہاقبال اس وقت بسترِ مرگ پر تھے اور فوری طور پرایک قطعہ قلم بند كيااوراس مين مولا ناحسين احدمدني في متعلق لكهي بين:

عجم بنوز نداند رموز دیل ورنه ز ديو بند حسين احمد اين چه بو العجي ست سرود برسر منبر که ملت از وطن ست و چہ بے خبر ز مقام محمد عربی ست بمصطفى برسان خولیش را كه دین جمه اوست اگر باو نه رسیدی تمام بوسی ست بالآخرسی علاء کی مساعی و ہدردی، اورمسلم لیگ کے لیڈروں کی یامردی ے اسلام کے نام سے تعمیر یا کتان سے صول یا کتان تک بڑھے۔ 🖈 مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کی وجہ:

حضرت صدرالا فاضل مولا نا نعيم الدين قدس سره فرمات بين كهمم نے ملم لیگ کے پلیٹ فارم برآنا،علاکی شان کے لائق نہ مجھالیکن علاء نے مسلم لیگ کے حریفوں کا سرگری کے ساتھ مقابلہ کیا اور مسلم لیگ پرکوئی احسان نہیں بلکہ ہمارا نقط نظر شروع ہے ہی اسلامی تعلیمات کے ماتحت تھا۔ اس جماعت نے ہر دور میں بھی غیر مسلموں پراعتاد کھروسہ ہیں کیا۔اب جوایک قدم مسلم لیگ نے قرآن وسنت اوراس کے اسلامی احکام کے تنفیذ وترویج کا بیڑا اٹھایا تو علماء اہلسنّت نے اسلام کی سربلندی کے لیے مسلم لیگ کے حریفوں کا مقابلہ کیا اوران تمام بذلہ خواروں کو جنہوں نے پہلے سلطنت مغلیہ کے دور میں انگریزوں کی ہمنوائی میں بڑی بڑی رشوتیں لیں،

﴿ تحریک پاکستان میں مولانا سیرمحمد نعیم الدین مرادآ بادی اوران کے مشاہیر ضلفاء کا حصہ ﴾

٣ \_ حضرت مفتى مولا نامولوى محمد امجد على اعظمي صاحب ٣ \_ حضرت مبلغ اعظم مولاً نا مولوي عبد العليم صاحب صديقي ميرهي ۵\_حضرت مولا نامولوي عبدالحامدصاحب قادري بدايوني ٢ \_ حضرت مولا نامولوي سيدشاه ديوان آل رسول على خان صاحب (سجاده نشین اجمیر شریف)

2\_ حفرت مولان ابوالبركات سيّداحدصاحب لا مور ٨ \_حضرت مولا ناشاه قمرالدين صاحب سجاده نشين سيال شريف ٩ حضرت بيرسيّد شاه عبدالرحمن صاحب بحر چوندي شريف (سنده) ١٠ - حضرت مولا ناشاه سيّدزين الحسنات صاحب ما نكى شريف اا ـ خان بها درجاجی بخشی مصطفیٰ علی صاحب (مدراس) ١٢- حفرت مولانا ابوالحنات سيدمحد احدصاحب (لا مور)

۳) پیاجلاس کمیٹی کواختیار دیتا ہے کہ مزید نمائندوں کا حب ضرورت ومصلحت اضافه کرلے، اور کمیٹی کیلئے بدلازم ہوگا کہ اضافہ میں تمام صوبہ جات کے نمائندے کیے جائیں۔

☆ تعمیر یا کتان کے سلسلہ میں گاندھی کے پیروکاروں کی رخنداندازیاں:

تعمیر یا کتان کے دوران گاندھی کے اشارہ پر ان کے بڑے بڑے جبه ودستار والےعلماء نے ایک انو کھا اور اچھو تا نعرہ بلند کیا کہ'' ہندومسلم دوقو میں نہیں ہیں، سب ایک بھارت کے بوت ہیں، ملت، وطنیت سے بنتی ہے۔ دونوں کا وطن بھارت ہے لہذامسلم ملت کے وجود کوعلیحدہ ثابت کر کے ملک کی تقسیم کرانا سیجے نہیں'۔ کیا گیا اور په نه سوچا گیا که تاریخ میں مجھی انگریز ،مسانوں کا خیرخواه نہیں رہا تو اب

كيير بي كا؟ وه اصول وانصاف كومد نظر ركه كرخطمتقيم كيسے هينج سكے كا؟ اوراس ميں

کوئی چور درواز ہنمیں چھوڑے گا،جس ہے بھی مسلمان چین سے نہ بیٹھ سکیں۔اس

كانتيجه بيهوا كه كپورتها جيسي مسلم اكثريت كى رياست بى نهيس بلكه ماليركوثله وغيره بھى

انڈیا کودے دیا۔ پھرلطف ہیرکہ ہندونوازی میں بعض تحصیلوں میں سےان دیہا توں کو

بھی جن میں غیرمسلم تھیکاٹ کرانڈیا سے ملادیا۔حیدرآ باد جونا گڑھ، مانادووغیرہ کے

ساتھ جو بے انصافی کرکے ہندوؤں کے سپر دکیا، وہ سراسر انصاف کا خون ہے۔ اس

نے کشمیرکوہم سے دور کیا ،حالا نکہ عقلی فقلی دلائل کی روشنی میں کشمیر بہر حال ہمارا ہے۔

م) چوشی غلطی بیر کمسلم لیگ نے قائد اعظم کومملکت کا گورنر بنایا حالانکه بهتر بیر

تھا کہ قائداعظم کو سی قانونی شکنجہ میں پھانسنے کی بجائے انہیں صرف ملت کامعتمد علیہ

اوران کولیڈر کی حیثیت سے رکھا جاتا، چنانچەاس کا تتیجہ سے کہلیڈرشپ حکومت کی

باندی و غلام بن کررہ گئی اور ملک کے عوام اور حکومت میں کافی کشیدگی اور بعد

المشر قین ہوگئی۔عوام بہت جلدالی حکومت سے بیزار ہوگئے جولیڈری سے سربراہی

پر پہنچے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے تاریخ مجھی بھلانہیں سکتی ۔ اور آج تک یا کتانی

عوام مذكورہ بالا اغلاط كے بُرے اثرات سے محفوظ ندرہ سكے بيہے وہ دورانديثانہ

سیاست جواس وقت کے بڑے بڑے زعماء سلمین نہ بچھ سکے۔اوران کی غلطیوں سے

آج تک پاکستان قوم بحثیت قوم سرگلول نه ہوگی۔ بیرے علماء کی دوراندلیثی پھر بھی

بعض نادان پیر کتے پھرتے ہیں کے علماءکوسیاست نہیں آتی۔(نوری)

جس کے صلہ میں ''شمس العلماء'' ، خان بہادر وغیرہ کے خطابات وصول کئے، جاگیریں لیں اور وہی سب ہندوؤں کے ککڑوں پر بک کرمسلمانوں کی پشت پر چھرا مارنے کا کام سرانجام دے رہے ہیں،علماء المسنّت نے ان کاپردہ فاش کیا لیکن ان سب ہنگامہ رست وخیز میں مسلم لیگ نے جہاں ملک گافتیم کا فرض بخو بی سرانجام دیا وہاں چند فاش غلطیاں بھی کیں جس کی بنا پر بقول مولانا حسرت موہانی ''دلنگڑ ایا کتان' بنائے

مسلم لیگ کی سیاس غلطیوں سے پاکستان کا نقصان:

مسلم لیگ کی سیاسی غلطیوں سے پاکستان کو نقصان ہوااور مسئلہ تشمیر جنم لیا۔
حضرت صدرالا فاضل فرماتے ہیں کہ ان اغلاط میں سے مندرجہ ذیل معروف ہیں:

) کہنا غلطی میہ کہ دوصو بول کے بعد المشر قین کے اتصال کیلئے بری (خشی)
راستہ اپنے نصب العین میں شامل نہیں کیا گیا۔ جب حضرت قدس سرہ اور سنی کا نفرنس
کی طرف سے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا گیا تو تو آخر وقت میں مسٹر جناح نے مطالبہ
میں شامل کیا مگر وہ بعد از وقت تھا۔

۲) دوسری فلطی مید که مسلم اکثریت کے دوعظیم صوبوں کی اندرونی تقسیم گوارا کرلی گئی، جس کی بناپ پر ۱۹۴۷ء کے ہوش رُبا قیامت خیز خونریزی عصمت دری اور بے پناہ تبادلہ آبادی کی نوبت آئی جس سے پاکستان غایت درجه کمزور ہوگیا، اور اس کی بدولت کشمیر کا مسئلہ پیش آیا۔

۳) تیسری سب سے بڑی اورا ہم غلطی مید کہ آئکھ بند کرے''ریڈ کلف'' پراعتاد

<sup>(</sup>۱) حيات صدرالا فاضل ص ١٩٣

<sup>(</sup>۱) کہی بات دوسر علماء برصغیر بھی بیان کرتے ہیں۔ (نوری)

# قیام پاکستان کے بعد صدر الا فاصل کا ورودِ پاکستان

ابوالمحامد سیّد محمد البوالمحامد سیّد محمدت حضرت محدث اعظم بهند ابوالمحامد سیّد محمد البوالمحامد سیّد محمد البوالمحامد سیّد محمد البوالمحامد البوالمحامد البار فی کی محمد محر عرفی محمد محر عرفی محمد محر عرفی معین الباری کانفرنس، اور مولا نا غلام معین البدین نیمی منصرم آل اندیاستی کانفرنس، قیام پاکستان کے بعد کانفرنس کی قرار داد کے بعد کانفرنس کی قرار داد کے بعد دبلی سے بذر بعیہ ہوائی جہاز مارچ کے مہینے لا ہور مغربی پاکستان تشریف لاکے، یہاں اسلامی دستور پاکستان کے سلسلہ میں مقامی علماء و زعماء سے اسی سلسلہ میں مقامی علماء و زعماء سے اسی سلسلہ میں متعدد ملاقاتیں کیس بوئی اور مرکزی و زراء سے مقامی علماء نے اسلامی دستور کے سلسلہ میں متعدد ملاقاتیں کیس بالآخر میہ طے پایا کہ پاکستان کیلئے" اسلامی دستور"کا خاکہ اسلامی اصول اور ضوابط کے تحت حضرت صدر الا فاضل قدس سرہ مرتب فرما کیں گا۔ اور پاکستان میں موجود علماء پاکستان کی قومی آسمبلی سے یہ کین منظور کرا کیں گ

چنانچے حضرت صدر الافاضل نے اس کا وعدہ فرمایا کہ میں مراد آباد والیس جاکر پاکستان کے لیے ''اسلامی دستور'' مرتب کر کے بھیج دوں گا مگر مشیت ایز دی کو کچھاور ہی منظور تھا۔ حضرت صدر الافاضل در اصل اپنے قیام کراچی کے دوران قیام میں ہی سخت علیل ہو گئے تھے اور اپنا قیام مخضر کر کے لا ہور والی تشریف لائے تھے۔ تقریبا ایک ہفتہ مدرسہ حزب الاحناف دبلی دروازہ لا ہور میں صاحب فراش رہے جب حالت زیادہ خراب ہوگئی اور رُوباصلاح کی صورت نظر نہ آئی تو آپ نے فوری طور پرمراد آبادوالیسی کا ارادہ فرمایا۔ اتفاق سے ایک آبیش ہوائی جہاز دبلی جارہا تھا۔

﴿ تَحْرِيكِ بِإِكْسَانِ مِينِ مُولا ناسيد مُحَدِيعِم الدينِ مرادآ بادي اوران كِ مشاہير ظفاء كا حصہ ﴾

اس میں نشتیں ریز روکرائی گئیں۔ حضرت قدس سرہ کی حالت دیکھ کرتمام لوگ چشم رنم تھے اور ہرایک بیخیال کررہاتھا کہ اب بینو رانی صورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہورہی ہے۔

غرض یہ کہ حضرت صدر الافاضل قدس سرہ نے مراد آباد پہنچنے کے بعد علات کے باوجود پاکستان کے علاء وزئماء سے کیے گئے''اسلامی دستور'' کی تدوین و ترتیب کے وعدے کے ایفاء کاعزم صمیم فرمایا مختلف ممالک اسلامیہ اور ترکی خلافت عثانیہ کے دساتیر وقوانین کی کتابیں جمع فرمائیں، اور پاکستان کے لیے''اسلامی دستور'' کے خاکہ کے لیے ذیل کے چند دفعات رقم فرمائے جو کہ حضرت صدر الافاضل دستور'' کے خاکہ کے لیے ذیل کے چند دفعات رقم فرمائے جو کہ حضرت صدر الافاضل قدس سرہ کے اینے دستِ مبارک کے تحریر کردہ ہیں اور اصل تحریر دفتر السواد الاعظم لا ہور میں مخفوظ ہے۔

بِسمِ الله الرّحمٰن الرَّحيُم الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ووالاه.



تعريف، اغراض ومقاصد:

آل انڈیاسی کانفرنس کی تصریحات کے مطابق پاکتان سے وہ آزاد اسلامی حکومت مراد ہے، جو ہندوستان کے اندرشریعت طاہرہ کے مطابق فقہی اصول رقائم کی جائے:

. ال حکومت کا فرمانروا ایک نی امیر ہوگا۔

- ا۔ اس امیر کومسلمانانِ اہلِ سُنت کی اکثریت منتخب کرے گی۔
- س۔ وہ امیر دیندار اور مدبر اہل اسلام کی ایک جماعت کا شوریٰ کے لئے منتخب کرےگا۔
  - ۴۔ جماعتِ شوریٰ،امیری ماتحت ہوگی۔
  - ۵۔ جماعتِ شوریٰ کی تجاویز امیر کی منظوری کے بعد مکمل سمجھی جائیں گی۔
  - ۲۔ امیر، جماعت شوری کے مشورہ سے ایک وزیر اعظم کا انتخاب کرے گا۔
    - پوزىر جملەاموردا خلەوخارجە ئے ظلم ونگرانی كاكفیل ہوگا۔
- ۸۔ وزیراعظم محکمہ جات سلطنت کے لیے جُداجُداوزیر نامز دکر کے امیر سے منظوری حاصل کرے گا۔
- 9۔ امیر کی منظوری کے بعد بیروز راءاپنے اپنے محکمہ کا کام ہاتھ میں لیں گے اور حب ضرورت عہدہ داراور محکمے مقرر کریں گے۔
  - ا۔ محصولات، شرع کے مطابق فقہ کی رہنمائی سے مقرر کیے جائیں گے۔
- اا۔ غیرمسلم رعایا کومعاہد بنایا جائے گا اور انہیں امان دی جائے گی۔اوران کے جان و مال کی حفاظت حکومت کے ذمہ ہوگی۔

حضرت صدر الا فاضل قدس سرہ پاکستان کے لیے''اسلامی دستور'' کے سلمہ میں مذکورہ گیارہ دفعات ہی لکھنے پائے تھے کہ علالت نے غلبہ کیا، یہاں تک کہ ۱۸۲۸ کو بر ۱۹۴۸ء میں اس جہانِ فانی سے عالم بقا کی جانب رحلت فر ماگئے اور بید دستوری خاکہ مرتب نیفر ماسکے۔

۱۹۳۸ اکتوبر ۱۹۴۸ء کومولانا شاہ محمد عبدالعلیم الصدیقی میر شی (المدفون مدینه۔منورہ) خلیفہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی قیام گاہ صدر کراچی میں پاکستان

<sup>(</sup>۱) خصوصی مجلّه عظیم مبلغ اسلام حضرت علامه شاه محمد عبدالعلیم الصدیقی المیر مظی المدنی (التونی ۲۲ الله ۲۰۰۳) ۲۳ راگت ۲۰۰۹ء مطابق ۲۲ کی الحجهٔ ۱۳۷۳ه کا نمبرص ۲۹۱ ۱۳۱۳ مبر۲۰۰۹ء

<sup>(</sup>۲) الحمد لله ۱۹۷۳ء میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عہد میں تدوین آئین پاکستان ترتیب دیا گیا۔ پاکستان کی مشہور سیاسی جماعتوں کے سربر ابهوں نے اس میں حصہ لیا، اس آئین مجلس میں بطور ماہرین کے المسنّت و جماعت کے متاز علاء کرام جن میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدر جمعیة علاء پاکستان، علامہ عبد المصطفی از ہری، علامہ محمطی رضوی الوری، علامہ ڈاکٹر جھنگ وغیرهم نے نمایاں حصہ لیا، اور پہلی دفعہ پاکستان آئین میں قادیا نیت کوغیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، پاکستان کوایک اسلامی جمہوری ملک کانام دلوایا اور بہت سارے دفعات شامل کرائے جس سے قوم کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔ (نوری)

جدو جہد وسعی مسلسل میں ان باطل قو توں سے نبرد آزما ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلام قوانین کا نفاذ ہو،اوراب تو بڑے وسیع پیانے پرمجلات واخبارات اور پاکستانی میڈیاسے پاکستان کے بعض لیڈر دوقو می نظر رہے کی تضحیک وابطال میں سر گردال و پیش پیش نظر آتے ہیں۔ جمہور سے اسلام یہ پاکستان کے بجائے جمہور سے پاکستان کے لیے محرک ہیں۔ جباب اسلام کا نداق اڑایا جارہا ہے پاکستانی پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ ہی ختم کردیا گیا ہے۔ دین مدارس اور مساجد کے خلاف سرکاری میں مذہب کا خانہ ہی ختم کردیا گیا ہے۔ دین مدارس اور مساجد کے خلاف سرکاری اللہ اکبرتا ہم راقم الحروف کو یہ یقین ہے کہ اللہ النہ اکبرتا ہم راقم الحروف کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں اور مکروفریب سے محفوظ و مامون رکھے گا اور علاء ومشائخ کی قربانیاں ضرور رنگ لا کیں کی ۔ انشاء اللہ (نوری غفرلہ)

## ز وعوت عمل من

آپایک اور جگه 'دعوت عمل' کے عنوان سے تحریر کرتے ہوئے علاء کرام ومشاکُخ کو بالخصوص اور مسلمانوں کو بالعموم ،خواب غفلت سے بیدا کررہے ہیں اور علاء ومشاکُخ کو یہ بتارہے ہی کہ انہیں سیاست حاضرہ میں کردارادا کرنا کس قدرا ہم ضروری ہے ، چنانچے لکھتے ہیں:

## علماء کواسمبلیوں میں جانا کیوں ضروری ہے؟

علماء دین و پیشواایان اسلام!اب آپ قدم اٹھا کیں، گوشہ تنہائی سے نکلیں،اس کئے نہیں کہ آپ حکومت کلیں،اس کئے نہیں کہ آپ حکومت کامزہ حاصل کریں،فقط اس لئے کہ دین کی حفاظت ہو،اسلام اورمسلمانوں کے

مفاد کے خلاف پیش ہونے والی تجاویز کوروک سکی ،اورمسلمانوں کے مستقبل کوخطرے مے محفوظ رکھ ملیں ، جو قانون ایک دفعہ پاس ہوجا تا ہے ، پھراس کے خلاف کامیابی حاصل کرنابہت دشوار ہوجاتا ہے، اگر اسمبلی میں علماء کابھی کوئی عضر ہوتاتو ''ساردا کا قانون' یاں نہ ہوسکتا تھااور مسلمانوں کے ممبریہلے روز بیدار کردیئے جاتے ہیکن قانون پاس ہونے کے بعد جوکوشش کی گئیں وہ اس وقت تک تتیجہ خیز ثابت نہ ہو کیں، طبقه علماء كاسياسيات اورمكي نظم وضبط كى طرف سے اغماض كرنا مسلمانوں كوبہت سخت ضرر پہنچاہے،اس وقت حکومت ہند'د گول میز کانفرنس' اجلاس کررہی ہے، ہندوستان کے لئے دستور حکومت تجویز ہے، ہرفرقے کے نمائندے وہاں پہنچ گئے ہیں،سب نے اپنے اپنے مطالبات کا ایک ایک مسودہ مرتب کرلیا ہے، ہرایک اپنے اینے مقاصد کاایک ایک نقشہ نظر کے سامنے رکھتا ہے، کیکن ہمیں شکایت ہے اور بجا شكايت م كه جهار عطقه علاء المسنّت اورمشائ في آج تك اس كي طرف التفات ہی نہیں کیا، جوجومسودے تجویز ہوئے ان پر نہ نظر ڈالی اور نہ دیکھا کہ اسلام اور مسلمانوں پران کا کیااثر پڑتا ہے؟ اسلام کے تحفظ اور مسلمانوں کی فلاح اور مذہب کی حفظ اور حرمت کے لئے کیا کیا امور ضروری ہیں؟ جن کاموجودہ تجویزول میں اضافه موناحا ہے اورکون کون سی چیزیں جاری نظرمیں قابل احتراز ہیں جن کی مدافعت لازم ہے؟ ہندوستان کاتمام طبقہ علماءاس سرے سے اس سرے سے تک ساکت وخاموش ہے،انہوں نے اس پرنظر ہی نہیں ڈالی کہ کیا حیثیت دین سے بیہ كوئى ضرورى امزىيں ہے؟ گزشتہ كوچھوڑ ئے خدارا آئندہ كے لئے ہى مستعدہو جائے اورجلدترایک نظر ڈالئے کہ دنیا کیا کررہی ہے؟ اورمسلمانوں کے متعقبل کے لئے کیا جو بریں در پیش ہیں ، ان کے کیانتائج ہوں گے؟ ضروریات کا قضا كيا ہے؟ پہلے جو كچھ رائے ہواس سے ايك اجماعي شكل ميں اين نمائندول

كوباخبر سيجيح، بيچيلى غفلت قابل افسوس بيكن اجهى اورغفلت ربى تو كام قضي سے باہر ہوجائے گا،جس طرح ممكن ہےصورت حالات يراطلاع يانے كے بعد ایک مسودہ تجاویز مرتب کی جائے اور خواہ جلسوں میں یاڈاک کے ذریعے سے اس یر دوسرے علماء کی رائیں حاصل کرے ایک نقشہ عمل مرتب فرمان نے اور ممبران کوسل کوجس امر میں توجہ دلانے کی ضرورت ہوانہیں زور کے شاتھ توجہ دلائے۔ یہ بھی د مکھئے کہ ڈسٹرکٹ اورمیوسیل بورڈون میں کیا ہور ہاہے؟ آپ کوجلد سے جلد مستعد ہوجانا چاہئے اورا گرسنی جمعیت العلماءاس طرح عمل میں آگئی توان شاءاللہ العزیز اسلام اورسلمین کی بہت بری حمایت ہوسکے گی ہتم سے کہ جاہل عالم بن کرمیدان آپلھے ہیں کہ: میں آئیں اوران کی تعدادے دنیا کودھوکہ دیاجائے اوران کی خودستائی ونفس پرستی كوعلاء كى رائے قرار دياجائے اور علماء كو پوراطبقه كاطبقه ساكت وخاموش بيٹاييسب کچھ نہ دیکھے نہ اس کے منہ میں زبان ہو، نہ زبان میں حرکت ہو،ہ ہاتھ میں قلم، نہ قلم میں جنبش ،اب آپ کا بیرتقاعد زمدا نکسار کی حدے گز رکر غفلت وکسل کے دائرے میں آ گیا ہے اوراس اندازِ سکوت سے اسلام ومسلمانوں کو جونقصان پہنچ رہاہے، شاید آپ کواس کااندازہ نہیں۔ اب آپ اس عقیدے کوچھوڑے دیجئے کہ آپ کے كافرض اداكرتے ہوئے يتحرير فرماياتھا: فرائض ایک مجلس میں وعظ کہہ کر،ایک حلقہ میں درس وے کر، یاخلوت خانہ میں فتوی لکھ کرادا ہوجاتے ہیں،اورآپ کواس پرنظرڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ

كا، الحقي، الحفيّ اورايي فرض كوادا كيجيّ \_(١)

"ہندوومورخوں کی بیکوشش رہی ہے کہ سلمانوں کی تاریخ کوسٹے کر کے الیابنادیا جائے کہ بڑھنے والانفرت کرنے لگے اور تابناک ماضی نہایت كهناؤنانظرآنے لگے، اى قتم كى ايك كوشش پنڈت 'شيام لال' نے مختصر تاریخ اہل ہندمطبوعہ تھرامیں کی تھی،جس کا تعاقب کرتے ہوئے ،حضرت صدرالا فاضل نے تاریخی حقائق وشوامدسے مندوذ بنیت کا خوب آشکاراایک اورساتھ ہی تبلیغ اسلام

"دنیا کے مداہب پر نظر ڈالنے سے اسلام کے سوااورکوئی مدہب ایسا نہیں معلوم ہوتا جودریادلی سے انسانی عزت دے سکے، اسلام بے شک اپنے پیروؤں كوب در يغ عزت ديتا ب، قومي اور سلى تفرقول كومثا كر سچى يگانگت اور لطف كامزه اسلام ہی میں ماتا ہے، آج ایک شودراسلام لاکرشنخ معززلقب باسکتاہے اور بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کے ساتھ ایک وسترخوان پر بلکہ ایک پیالہ میں پانی پی اور کھانا کھاسکتاہے۔

دنیامیں کیا ہور ہاہے؟ اور بدخوانِ اسلام تخریب کے لئے کیا تدابیر مل میں لارہے

ہیں؟ یقیناً یہ آپ کافرض ہے اور آپ سے بروزِ حشراس کے متعلق سوال کیا جائے

<sup>(</sup>١) مابنامة السواد الاعظم" شاره رجب ١٣٨٩ ه، ص

پهرآپ لکھتے ہیں کہ:

''آپ کو معلوم ہے کہ آج دیار ہند میں غریب الوطن اسلام کوکن مشکلات کاسامنا پڑارہا ہے، اور پردلیں میں اس کوکسی کسی دشواریاں پیش آئیں ہیں؟ یغریب ہرطرف سے دشمنوں کے سفا کا نہ ملوں کا نشا نہ بن رہا ہے اس کو ہر فرقہ گروہ آزاد دینے کے لئے ہر وقت مستعدر ہتا ہے، جلسوں میں بازاروں میں، پرچوں، رسالوں اخباروں میں، ہرطرح ہروقت ہموقع ہے کی اس پر بہتان اڑائے جاتے رسالوں اخباروں میں، ہرطرح ہروقت ہموقع ہے کی اس پر بہتان اڑائے جاتے ہیں اوراس کی دل آزاری اورایڈ ارسانی میں کوئی دقیقہ فروگز است نہیں کیا جاتا، ایسے ایسے مذاہب جن کو تہذیب ومتانت سے کوئی واسطہ ہیں آج اسلام کے منہ آرہے ہیں۔

خار اورگل پہ ہنے وہ خداکی قدرت زاغ بلبل پہ ہنے واہ خداکی قدرت ان زوال پذر جالات میں اہلتت کی بے سی کود کی کر حضرت صدر الا فاضل کوافسوں ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے باربار اہلتت کو بیدا کرنے کی کوشش فرمائی اور دوسروں کی مثالیں دے دے کر انہیں غیرت دلائی۔ چنانچہ ایک جگہ ہمت افزائی کرتے ہوئے بی خریفرماتے ہیں :

بيدارى المستنت اورصدرالا فاصل:

پھرسب کے حملے اہلسنّت پرہی کیوں ہیں؟ کہ یہی بڑاگروہ ہے،اس کے ملے اہلسنّت برہی کیوں ہیں؟ کہ یہی بڑاگروہ ہے،اس کے مجموعوں پاس عظیم سرمایہ ہے،اس وقت الحمد للدمسلمانوں کے تمام ترفرقوں کے مجموعوں سے اہلسنّت ہی تعداد میں زیادہ ہیں اور جوکوئی حملہ آور ہوتا ہے انہیں پر، مگرافسوس کہ

المسنّت كى آرام وراحت والى رات البحى ختم نهيس موئى، ان كى صبح البحى نهيس حميكى، ان كى قسمت كاستاره اب تك اوج پرنهيس آيا، بير آح تك اسى غفلت ميس مين من -(ما مهنامه السواد الاعظم جمادى الآخر ۱۳۴۹ هـ)

مندرجہ بالاا قتباسات سے یہ بالکل صاف صاف عیاں اور ظاہر ہے کہ حضرت صدرالا فاضل مسلمانوں کے عروج وزوال اور ہندوستان میں ان کی غفلت و بے حسی خصوصاً اہلسنت کی بے حسی کاشدیدا حساس رکھتے تھے اوروہ بیمشن کے کراٹھے تھے کہ ہمیں سواداعظم یعنی اہلسنت و جماعت کو ہرصورت جگانا ہے اور اس میں شک نہیں کرا تھے ہاس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔

آپ ایک مرتبہ علاء سے مخاطب ہوکر کہتے ہیں کہ اگرآپ علومِ دینیہ سے متعلق ہوگاتو آپ ان مقاصد کی طرف چل پڑیں گے، جن کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں جب ان پھولوں کی خوشبوآپ میں بس جائے گی تو آپ کے پسینہ کا ہر قطرہ ہزار چن زاروں کوشر مادے گا۔ آپ کے افعال واعمال اور طریقۂ زندگی میں اسلام کے جلوے نمودار ہوں گے۔

آپشر بعت طاہرہ کے ہاتھ میں اپنااوراپنے گھر کا انظام دیجئے،کسب معاش اور مصارف میں اس کی منشاء کے مطابق عمل سیجئے پھرد کیھئے کہ آپ کے مشکلات کیے کافور ہوتے جاتے ہیں؟اور آپ کی باہمی محبت وار تباط میں ایساار تباط ہوتا ہے جس سے زندگی کالطف آجائے۔

بوبہ و سے سے سررالا فاضل فرماتے ہیں کہ سے جو کچھ کہامخض نظری نہیں بلکہ میری عملی زندگی سے اس کا پوراپوراتعلق ہے۔

ماہنامہ السوادالاعظم سے یہاں ایک دور مزید مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ دین دار طبقہ دنیا داری کے مقابلے میں کتنا مخلص تھا؟ خواجہ حسن نظامی کو جواب:

''ساردابل' پیش ہواتو علاء حق نے اس کی شدید تر مخالفت فرمائی تھی ،
اس پرخواجہ حسن نظامی نے طز اکہاتھا کہ خود غرض' ملا 'لا لچی اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں اوران کیاتو قع کی جاسکتی ہے؟ اس پر حضرت صدرالا فاضل نے اس طزکا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ علاء کے طرز عمل سے آپ اس قدرنا واقف کیوں ہیں؟ آپ کو خرنہیں کہ مسائل بتانے اور فتوے لکھنے پر علاء دین کوئی معاوضہ نہیں لتے۔

خواجه صاحب!

دین داروں کے اخلاص کاعالم آپ دیکھ چکے، اب دنیا دارون کی خود غرضوں کا بھی توعالم دیدنی کا بھی توعالم دیکھتے، انتخابات کے وقت ان حضرات کی وارفکی وسرآمیگی قابل دیدنی ہوتی ہے۔

ملت کے لئے، توم کے لئے، اپ اعزہ وا قارب کے لئے، اس کا ہزاروں درجہ بھی محنت کوشش نہ ہوگی، جو ووٹ حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے، ہر شخص کی خوشامد ہے، سفارشیں لائی جارہی ہیں، روپے صرف کررہے ہیں، رات دن دوڑ ہے پھررہے ہیں، مقابل اگرکوئی دوست ہے تو پاس دی نہیں، اگرکوئی عزیز ہے تو پوائ جارہی ہا تا گوگادی جاتی ہے، اس بات پرنظر تو پروائے قربت نہیں، خانہ مروت کو پہلے ہی آگ لگادی جاتی ہے، اس بات پرنظر نہیں کہ دوسرا مجھ سے زیادہ لائق ہے، زیادہ لائق ہے، زیادہ اہل ہے، قوم

كواس سے نفع چہنچنے كى اميد ہے،اس لئے اس كے واسطے جگہ خالى كرديں سے كہاں؟ ... بمفلت بازی ہوتی ہے اور واقعی اور غیر واقعی مصائب کے طور پر اخبارات شائع کے ایک عزت دارآ دمی مطعون کیاجاتا ہے، حرص جاہ کا یہ جوش راست سازی و راست پندی اورانسانی شرافت کوفنا کردیتا ہے،اورآ دمی دوسرول کی خوبیول سے دیدہ دانستہ منکر ہوکرخودستائی کرتا پھرتا ہے، کرایہ کے مداح تلاش کیئے جاتے ہیں اور طبقه علاء کی نسبت تو انہوں نے بہشہور کررکھاہے کہ بیسیاسیات سے محض نابلد ہوتے ہیں اوران کوظم ونت کے کسی کام میں دخل دینا بھی نہ جا ہے یہ بھی اس جذبہ حرص وجاہ اورشوق جاه كاايك چئكلام كعلم وضل والاطبقه اكراس طرف متوجه موكيا توبهت تشتیں لے جائے گااور یارلوگوں کے لئے کرسیاں کم رہ جائیں کا دماغ بہترین معلومات سے روش ہور ہاہے، اگروہ دنیاوی انتظام کی طرف اپنی توجہ منعطف کرے توبے کوفت و کلفت ان سے بدرجہاں بہتر کام انجام دے سکتا ہے، مگروہ طبقہ انسار، تواضح اثیار کاعادی ہے، خودنمائی اورجاہ طلبی سے متنفرہے، اس لئے بھی اس میدان میں قدم نہیں رکھتا تو اس کا پیرمطلب نہیں کہ وہ ملکی قیادت کا اہل نہیں۔

مندرجہ بالاا قتباس میں صدرالا فاضل (علیہ الرحمۃ) نے اہل ظاہر یعنی دنیادار اوراہل باطن یعنی علاء کے سیاسی طرز عمل کو کسی امورخانہ دیانت داری اور حقیقت پیندانہ انداز میں بیان فرمایا ہے اورنظامی صاحب اوران جیسے لوگوں کو بھی احجمی طرح سمجھادیا ہے، واضح رہے کہ ہردور میں ملکی سطح پرعلاء اہلسنت، شریعت اسلامیہ کے نفاذ کیلئے اسی وجہ سے کوشاں رہے ہیں کہ اس دنیاودین، دونوں ہی سنورجاتے ہیں اوراسی مقصد عظمی کو حاصل کرنے کیلئے حصول پاکستان کیلئے علاء و

### ﴿ تَحْرِيكَ بِا كَتَانَ مِينَ مُولا ناسِدُ حُدِنْهِم الدين مرادآ بادي اوران كے مشاہير خلفاء كا حصه ﴾

مشائخ کی طرف سے انتقک جدوجہدگی گئی اور بالآخراس مقصد کو پالیا گیا، لیکن جس مقصد اور جس نظریہ کے تحت اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس کی چندان حفاظت نہ کی گئی، حالانکہ نظریاتی مملکتوں میں نظریہ کی حفاظت اور نشوونما اساسی حیثیت رکھتی ہے! (نوری غفرلہ)

### سنی کانفرنس سے جمعیت علماء پاکستان میں تبدیلی کے اسباب و وجو ہات

کے ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم ہوجانے کے بعد دونوں کی حکومتوں میں باہمی بداعتا دی کا ہونا چونکہ فیطری امرتھااوراگر سی کانفرنس کی تنظیم کو دونوں ملکوں میں اینے . اینے حال پر قائم رکھا جاتا ،تو تنظیم کے لیے گونا گوں خدشات ومشکلات تھے اور یقییناً دونوں ملک تثویش کی نظر سے دیکھتے۔اس لیے یا کستان میں مارچ ۱۹۴۸ء کو مدرسہ انوراالعلوم ملتان مين علماء ومشائخ املسنت كاايك اجتماع منعقد موا\_مقالات سعيدي جلددوم میں اجتماع کی غرض وغایت اور قیام یا کتان کے بعد سی مسلمانوں پر ہونے والےمصائب ومشکلات کا جائزہ لیا گیا ہے۔اور حضرت علامہ احمد سعید کاظمی علیہ الرحمه كاليك طويل خطبهُ استقباليه بهي شامل كيا گياہے، جس ميں أن واقعات كا بھی ذکر ہے جوتشکیل جمعیة العلماء یا کتان کے حوالے سے ابھر کرسامنے آئے تھے اورعلامه الكاظمي عليه الرحمه كواينع بى رفيقول كے تير وتفنگ اور غلط الزامات سے نبر د آ زما ہونا پڑا تھااور بہت بحث وتمحیص کے بعد سی کا نفرنس کا نام بدل کر'' جمعیۃ العلماء بإكتان "ركاديا كيااورحضرت علامه ابوالحسنات سيدمحمد احمرصاحب سابق صدر ينجاب

### ﴿باب بنجم

## صدرالا فاضل كيلحات أخر

آپ کے خلیفہ اور شاگر دمولا نامعین الدین نعیم (۱) تحریفر ماتے ہیں کہ
میں نے حضرت قدس سرہ کی آغوش رحمت وشفقت میں پرورش پائی میرے والد ماجد
صوبی صابر اللہ شاہ صاحب مراد آبادی حضرت اقدس سے بے پناہ عقیدت و محبت
رکھتے تھے اور کوئی بھی خانگی امر حضرت سے خفی نہ تھا۔ کوئی بیار ہو، یا کوئی مسئلہ دریافت
کرنا ہو، سب میں صرف حضرت ہی پراعتاد رہا تھا۔ احوال ماحول کے تابع ہوتے
ہوئیں۔

قار کین خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے والد جس پر اس قدر اعتاد و عقیدت رکھتے ہوں، لازمی والدین کی شفقت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس کی اولا دبھی ان پر جان ثار کرے جس پر بیقر بان ہیں چنانچہ میری خور دسالی میں برابر میرے والد امجد مجھے اپنے ہمراہ حضرت کی خدمت میں لے جاتے تھے جتی کہ جب ۱۹۳۳ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں اردو فاری کی میری تعلیم شروع ہوئی تو روزانہ بعد نماز عصر در بار اقدس کی حاضری معمول ہوگئ تھی۔ پھر جب ۱۹۳۱ء میں میرے اسباق عربی شروع ہوئے تو اور زیادہ حاضری کا موقع ملتار ہا۔ جب حضرت قدس سرہ نے اپنی تفیر قرآن کریم کی دوبارہ طباعت شروع کرائی، تو اپنی تھراہ تھے اصل معودہ ترجمہ وتفیر کے لیے نظر کرم اس فقیر پر فرمائی روز بروز حضرت کی نظر کرم زیادہ ہوتی ترجمہ وتفیر کے لیے نظر کرم اس فقیر پر فرمائی روز بروز حضرت کی نظر کرم زیادہ ہوتی

#### (۱) آپ کاتفصیلی ذکرخلفا کے باب میں ہوگا۔ (نوری)

ربی ، حتی کر تفییر کی طباعت کے دوران (۱۹۴۱ء میں) حضرت کوجس بول کا عارضہ شدید صورت اختیار کرچکا تھا اوراس بیاری کاید دو سراحملہ تھا ، جو ۱۹۲۸ء کے بعد شدت کے ساتھ ہوا۔ تین روز مسلسل جس بول رہا۔ ڈاکٹر آتے تھے۔ پیشاب نکا لنے کی کوشش کرتے تھے مگر کا میاب نہ ہوتے تھے ، یہاں تک کہ قریب قریب ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ اس شدت مرض میں آپ نے اپنے بڑے فرزندار جمند حضرت مولانا حکیم سید ظفر الدین احمد صاحب کو بلایا۔ اس وقت دو سرے صاحبزادگان اور مخصوص نیاز مندان بھی عاضر مجلس تھے اور حضرت سیدی استاذی تاج العلماء مولانا مفتی محمد عرصاحب نعیمی (مہتم ویشخ الحدیث جامعہ نعیم مراد آبادی قدس سرہ) تو برابر حاضر رہے ہی تھے اور از دیا دو شدت مرض نے بے چین کررکھا تھا ، ان تمام حضرات کی موجودگی میں فرمایا:

"مولانا میاں (یعنی بڑے صاجزادے) قرآن کریم کی طباعت کمل نہیں ہوئی ہے سے کا کام شاہ بی (یعنی راقم الحروف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ ہمیشہ شاہ بی ہی سے راقم کو یا دفرماتے تھے) مکمل کرانا چونکہ میمیری طرز تحریراوراور سم خط سے خوب خوب واقف ہوگئے ہیں۔ میں توان کو تحریر دیتا تھا بیا بی سعادت مندی سے لے لیتے تھے لیکن تم ان کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کرنا، اور شاہ جی کے ساتھ گجرات سے احمد یا رخان (صاحب تفسیر نعیمی) کو بلا لینا، بید دونوں حضرات تفسیر کی طباعت کی تھیے کر لیں گے،۔

لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے آپ کوشفا عطا فرمائی اور حضرت

نے اس خادم کے ساتھ خود ہی اس تغییر کی کمل تھیجے کی۔ اسی دوران میں راقم الحروف بیار ہوگیا اور میری بیاری نے اتنی شدت وطوالت اختیار کی کہ دوسال بستر پر پڑارہا۔
سات مرتبہ موتی جمرہ لکلی اس کے بعد فالج گرامرض نے شدت اختیار کی۔ حضرت کے کرم کا بیحال تھا کہ پڑھارہ ہی بیں طلباء سامنے ہیں۔ آپ نے فر مایا چلوشاہ جی کود کھھ کیں۔ آپ نے فر مایا چلوشاہ جی کود کھھ کیں۔ اس طرح جب تک میں بیار رہا۔ ہفتہ میں گئی گئی بار بسااوقات روزانہ غریب خانہ پرتشریف لاتے اور مجھے تعلی وشفی دیتے ۔ اس سلسلہ تشریف آوری میں غریب خانہ پرتشریف لاتے اور مجھے تعلی وشفی دیتے ۔ اس سلسلہ تشریف آوری میں کئی بیا بیانہ ہوا کہ دس پانچ رو بے میرے تکیہ کے نیچ ندر کھ دیے ہوں۔

جب شہر کے بڑے بڑے اطباء و حکماء مجھے جواب دے چکو حضرت نے فرمایا، اب ایک نسخہ ہے جو شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کو زندگی بخشی ہوئی تو آرام آ جائے گالیکن وہ نسخہ بے جو شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کو زندگی بخشی ہوئی ہے آ جائے گالیکن وہ نسخہ بے حدقیتی ہے۔ فی خوراک اس کی قیمت تین رو بے ہوتی ہے اور دن میں الی تین خوراکیس دینی ہوں گی ، لیکن بیہ حضرت قدس سرہ واقف شھے کہ والد صاحب کا سلسلہ روز گار میری علالت کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ اب گھر اور بیاری کا خرچ صرف حضرت قدس سرہ کے کرم خسر وانہ پرتھا۔ خود ہی فرمایا بیہ دواد سے بیاری کا خرچ صرف حضرت نے اس کو شروع فرما دیا۔ ساڑھے تین مہینے تک مسلسل نورو پے روز کے دوادی جاتی رہی ، اللہ تعالی کا فضل ہوا حضرت کی دعا شفقت نے درجہ قبولیت روز کے دوادی جاتی رہی ، اللہ تعالی کا فضل ہوا حضرت کی دعا شفقت نے درجہ قبولیت بیا۔ دوا کے استعال سے دن دونی رات چوگئی صحت عود کرآ گئی۔ میں اس قابل ہو گیا گیا۔ دوا کے استعال سے دن دونی رات چوگئی صحت عود کرآ گئی۔ میں اس قابل ہو گیا

اس ضعف و نا تو انی کے دور میں جب بھی میں بارگاہ میں حاضر ہوا۔حضرت اپنا وہ گاؤ تکیہ جو حضرت کے لیے خاص تھا نکال میری کمر کے پیچھے لگادیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی تو اسی وقت ختم ہوگئ تھی اب باتی جتنی بھی میری حیات

تھی وہ حضرت قدس سرہ کی دعاؤں کے نتیجہ سے تھی، اس لیے آپ کی حیات طیبہ میں یا بعد میں جس قدر بھی تحدیث نعت کی جائے کم اور بہت کم اور میری وسعت اختیار سے بالا ہے۔

غرضیکہ بیاری کے بعد ۱۹۴۵ء میں میری دستار بندی حضرت نے فرمائی
اور میری حاضری پھر بدستور سابق شانہ روز آستانہ قدس میں شروع ہوگئ۔
۱۹۴۳ء چونکہ اماجی مرحومہ (بعنی والدہ شنم ادگان) کا انقال ہو چکا تھا اور آپ
اپنے دونوں بڑے صاحبز ادوں اور ان کے گھر بار کے اخراجات کے خود متکفل تھے
اور تمام نفوس کا خرج خود ہی برداشت فرماتے تھے، اس لیے گھر کے خور دونوش
کا انتظام اس خادم کے سپر دتھا۔

ای دوران میں تحریک قیام پاکتان شروع ہوگئ۔ آپ نے می کانفرنس کی تنظیم تیز تر فرمائی اور ملک میں دورے شروع کردیئے اوراس خادم کومرکزی دفتر ''آل انڈیاسی کانفرنس'' کامنصرم مقرر کیا اور جب ملک میں حضرت کے دورے قیام پاکتان کے سلسلہ میں شروع ہوئے تواس خادم کو بھی اپنی خدمت میں ساتھ رکھا حتی کہ ۱۹۴۲ء میں بنارس میں آل انڈیاسنی کانفرنس ہوئی اور اگست ۱۹۴۷ء میں قیام پاکتان ہوا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد حضرت قدس سرہ کے مرض ذیا بیطس میں اضافہ ہوگیا اور جسم روز بروز گھٹتا رہاضحت جواب دیتی رہی۔ آپ نے خیال فرمایا کہ میرا آ فاب عمر برمبر کوہ ہے او بیٹم علم وعرفان گل ہونے والی ہے و وہ روپیہ جوسی کانفرنس کا میر سربر کوہ ہے او بیٹم علم وعرفان گل ہونے والی ہے و وہ روپیہ جوسی کانفرنس کا میر سربر کوہ ہے او بیٹم علم وعرفان گل ہونے والی ہے و وہ روپیہ جوسی کانفرنس کا میر سے باس جمع ہے اس کو کسی ایسی جگہ خرچ کرانا جا ہے جوسی کانفرنس کا میر سے بیان جمع ہے اس کو کسی ایسی جگہ خرچ کرانا جا ہے جوسی کانفرنس کا میر سے بی بی جمع ہے اس کو کسی آ پ نے آل پاکتان کا طوفانی دورہ کیا۔ مقصد اصلی ہے۔ چنانچہ مارچ ۱۹۲۸ء میں آ پ نے آل پاکتان کا طوفانی دورہ کیا۔ حتی کہ لا ہور بھی اسی غرض سے تشریف لائے۔ حضرت مولانا ابوالحنات صاحب

قادری ( خطیب مسجد وزیر خال لا مور پاکستان) سے جو اس وقت " پنجاب سی كانفرنس كصدراعلى تھے، تبادلہ خيالات كيا ملكي حالات استفسار فرمائے۔ پھر لاہور سے کراچی کا عزم کیا ۔ اسٹیشن پرمبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ عبدالعليم الصديقي ميرهي مولانا عبدالحامه صاحب بدايوني اورديكراحباب ونياز مندان برائے استقبال حاضر ہوئے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم الصدیقی کے دولت کدہ يرحاضر موئے \_مولانا الثاہ ابوالمحامد سير محمد صاحب محدث كي هوچھوى \_حضرت مولانا مفتی صاحبدادخان سنده، حضرت مولا ناعبدالسلام صاحب باندوی، اور دیگراحباب المسنّت كمشور عصے طيايا كماكك ادارة تبليغ قائم كيا جائے اوراس كے تحت دورہ کر کے مسلمانوں میں تبلیغ فدہب انجام دیاجائے۔ تو آپ نے حاجی محمد ابراہیم صاحب مائكر اسيته كالمهيا واركودو بزاررو پيين كانفرنس كا ديا اور فرمايا - بيرقم كام شروع كرنے كے ليے كيكن بيرقم كم نه ہو۔اس كو پوراكرتے رہناتمهارا كام ہے۔اس تبلیغی ادارہ کے صدرمولانا عبدالحامد صاحب بدایونی رحمة الله علیه مقرر کیے گئے۔ جب بيتمام كام ختم كر يحكية حضرت في اراده فرمايا كه بغداد شريف نجف اشرف كربلائے معلى بيت المقدس اور ديگر مقامات مقدسه كى زيارت فرمائيس كرا چى تو آسى گئے ہیں۔ چنانچہ یاسپورٹ اور سیٹیں سب مکمل ہو چکی تھی لیکن قدرت کو پچھاور ہی منظورتها كمرض نے انتہائي شدت اختيار كرلى، بالآخرزيارتوں كااراده ترك فرماديا اور لا ہور والی تشریف لے آئے لا ہور آنے کے بعد مرض نے خطر ناک صورت اختیار کرنی شروع کردی مسلسل غذا کے نہ پہنچنے سے ضعف ونقابت کا استیلاء ہونا لازى تها، چونكدآپ كا قيام بميشه حضرت علامه مولانا ابولبركات سيد احد صاحب قادری ناظم مرکزی انجمن حزب الاحناف لا مور کے بیہاں موتا تھا۔اس سفر میں بھی

آپ نے یہاں ہی قیام فرمایا۔ سیدصاحب نے بے حد تگ ودوکر کے اسپیشل طیار ہے (ہوائی جہاز) میں دہلی کے لیے سیٹ ریزروکروائی اور آپ مراد آباد واپس تشریف لیے۔

لے گئے۔ مراد آباد پہنچنے کے بعد تو حالات دن بدن مایوس کن ہوتے چلے گئے۔
شہر کے بڑے بڑے تھیم وڈاکٹر آتے رہے ، اپنے فن کے کمال دکھاتے رہے مگر جو اللہ تعالی کومنظورتھا وہی ہوا۔ میرا ہمیشہ کامعمول رہا ہے کہ بھی حضرت کے سامنے ہیں الت لیٹا اور نہ بھی چارزانوں بیٹھا۔ ہمیشہ آستانہ پر کسی دیوار یاستون کی اوٹ میں رات کولیٹنا تھا تا کہ مجھے حضرت لیٹے ہوئے نہ دیکھیں۔ چنا نچہ اس بیاری کے زمانہ میں کولیٹنا تھا تا کہ مجھے حضرت لیٹے ہوئے نہ دیکھیں۔ چنا نچہ اس بیاری کے زمانہ میں نیند لے لی۔ حضرت اگر بھی کروٹ بھی لیتے تو میں بیدار ہوجا تا تھا۔ اسی دوران نیند لے لی۔ حضرت اگر بھی کروٹ بھی لیتے تو میں بیدار ہوجا تا تھا۔ اسی دوران میں ایک شب حضرت کے سرہانہ تکیہ پر سرر کھے ہوئے لیٹا تھا۔ بچھ غنودگی می طاری میں ایک شب حضرت کے سرہانہ تکیہ پر سرر کھے ہوئے لیٹا تھا۔ بچھ غنودگی می طاری دیوگئی کیاد کھتا ہوں کہ:

''ایک نہایت عالی شان بقعہ نور کمرہ ہے چاروں طرف قالین پر گاؤ تکے لگے ہوئے ہیں آپ متواتر شب میں خواب دیکھا کہ ایک طرف حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند رونق افروز بیں دوسری طرف حضرت سید نا عثمان ذوالنورین ایک طرف حضرت سید نا مولی علی مرتضی مشکل کشا ایک طرف حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تکیدلگائے رونق افروز ہیں 'آ خرمیں ایک کونہ پرایک نشست خالی ہے کمرہ کے دروازہ پر حضرت سید نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ایک طرف سفید عمامہ باند ھے سفید ململ کی

ا چکن مینے حضرت قدس سرہ آ رہے ہیں ۔حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے فرمایا تمہاری نشست اندرخالی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ میرے لیے یہی بڑی سعادت ہے کہ جو تیوں میں ہی جكمل جائے مگر حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه ہاتھ پکڑ کراندر لے گئے، حضرت نے عرض کیا الامر فوق الادب اس خالی نشت میں اپ کو لے جا کر بیٹھایا گیا، آپ ابھی پوری طرح بیٹے بھی نہیں تھے کہ میری آئکھ کی وجہ سے کھل گئی۔ مج کوسیدی استاذي تاج العلماء حضرت مولا نامفتي محمة عمرصا حب تعيمي قدس سره کی موجودگی میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ کو بیان کرخوشی میں آنسونکل آئے۔فرمایا:''میرا انتظار ہے اب میں جارہا ہوں، یہی اس کی تعبیر ہے، حضرت تاج العلماء نے عرض بھی کیا کہ بیخواب حضور کی صحت کی طرف اشارہ کررہا ہے ،مگر آپ نے پھریمی فرمایا نہیں!میراانظارہے''۔

چنانچ آپ نے اپنی غیر منقولہ جائیداد کواپنے مذکور چاروں صاحبزادوں میں گھر پر کمیشن بلا کرمنتقل فرمایا ، منقولہ جائیداد کوتشیم کیا۔ صرف آٹھ سورو ہے اپنے تجہیز وتنفین اور مراسم فاتحہ و چالیسویں ، علاج کے لیے بارتی رکھا اور قرآن کریم کا ترجمہ وتفیر جو کہ آپ کے بڑے صاحبزادے کے نام رجٹر ڈتھا، سب کی موجود گی میں ان سے وصیت فرمائی کہ بیر جٹریشن چاروں صاحبزادوں کے نام منتقل کردؤ' بہ حصہ مساوی چاروں اس کی آمدنی میں شریک رہیں گے۔

بڑے صاحبزادے نے سراطاعت جھکا دیا اور حضرت قدس سرہ کو مطمئن

کیا اس کے بعد مریدین کا ایک تا نتا بندھنا شروع ہوگیا۔ ایک جماعت آتی تھی، داخلِ سلسلہ ہوکر جاتی تھی کہ دوسری جماعت آجاتی ۔ خدامعلوم کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے؟ آخرایام میں چونکہ ضعف ونقاہت سے آواز بالکل پست ہوگئ تھی ۔ توبیہ فادم حضرت کے لب ہائے مبارک کے پاس اپنے کان لے جاتا آپ ارشاد فرماتے فادم حضرت کے لب ہائے مبارک کے پاس اپنے کان لے جاتا آپ ارشاد فرماتے اور میں اس کا اعادہ کرتا اور مرید اس کو کہتے جاتے تھے تی کہ رحلت سے ایک گھنٹہ قبل تک یہی سلسلہ رہا، جب بھی میں نہ ہوتا تو حضرت تاج العلماء قدس سرہ بی خدمت انجام دیتے۔

علالت کے زمانہ میں حضرت مجھے بعد مغرب گھر جانے کی اجازت مرحمت فرماتے تھے اور میں ایک گھنٹہ یا پچھ کم وہیش میں واپس آ جا تا تھا اگر میر کے گھر جانے تک پچھ غذاملا حظہ نہیں فرمائی ہے تو جب تک میں واپس نہیں آتا تھا میر اانتظار فرماتے تھے۔غذا کے لیے جو بھی عرض کرتا فرماتے شاہ جی کو آنے دو۔

وصال مبارک سے ایک ماہ بل میں نے عرض کیا کہ صور نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں جب تجھ سے بہت خوش ہوں گا تجھ کوالی چیز دوں گا چو تجھے ہمیشہ کے لیے کانی ہوگ ۔ حضور مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہوں، ان کو معاف فرماتے ہوئے اب اگر کرم فرمادیں تو زہے نصیب ۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنا وہ وعدہ یاد ہے۔ لیکن میں دیکھا تھا کہ تجھ میں اس کی طلب ہے یا نہیں؟ اب میں تجھ کو وہ چیز دیتا ہوں جو میں دیکھا تھا کہ تجھ میں اس کی طلب ہے یا نہیں؟ اب میں تجھ کو وہ چیز دیتا ہوں جو میں دیکھا تھا کہ تجھ میں اس کی طلب ہے یا نہیں؟ اب میں تجھ کو وہ چیز دیتا ہوں جو جھے عمر مجر کے لیے کافی ہے۔ چنا نچے فرمایا اور عطا فرمائی۔ وہ چیز ہے جس کو آپ نے چند ہی افراد کو مرحمت فرمایا ہے آپ فرماتے تھے ایک تو تیرے والد کو دیا ہے اور سید کو (یعنی مولا نا ابوالبر کا ت صاحب کو ) مولوی احمد یا رضاں کو اور چنر مخصوص لوگوں کو اور پیش مول نا ابوالبر کا ت صاحب کو ) مولوی احمد یا رضاں کو اور چنر مخصوص لوگوں۔

۸ ذیقعده ۱۳۷۷ ها کومیں نے عرض کیا کہ حضوراگر مجھے سلسلہ کے فیوض سے بہرہ ور فرمادیں تو نجات کی ضانت ہوجائے۔ آپ نے اشارہ فرمایا۔ میں چار پائی پردائن جانب دوزانوں بیٹھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑااور داخلِ سلسلہ فرما کراپنے اوراد واشغال اور سلاسل کا ماذون و مجاز فرمایا اور شبح کوایک مثال (سنداجازت) اور چندمخصوص اشغال مرحمت فرمائے۔

وصال ہے دو ہفتے قبل آپ نے مجھ سے فرمایا: شاہ جی تم نے میری بیاض خاص کی نقل کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں! فرمایا نقل کرلو، پھرتم کو دیکھنی بھی نصیب نہ ہوگی چنانچہ یہی ہوا کہ اس کا دیکھنا بھی میسر نہیں ہوا میں نے جلد از جلدا س کونقل کر کے ایک ہفتہ قبل پیش خدمت کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور اس پر دستخط فرمادیں، چونکہ زمانہ نہ دیکھا ہے کہ میں خدمتِ اقدی میں ہر وقت باریاب رہتا ہوں کہیں کوئی یہ برگمانی نہ کرے کہ میں نے خود خفیہ قبل کی ہے۔ اس بات پر آپ مسکرائے اور دستخط فرمادیئے۔ بیروہ آخری دستخط ہیں کہ اس کے بعد آپ نے دستخط ہی کہ اس کے بعد آپ نے دستخط ہیں کہ اس کے بعد آپ نے دستخط ہی کہ اس کے اور اس خادم کے پاس موجود ہیں۔

ای طرح وصال سے تین روز قبل کا واقعہ ہے کہ میرے کان میں شدید درد تھا ، اور بساختہ سوتے جاگتے کان پر ہاتھ جاتا تھا ، جو مجھ سے اشارہ فر مایا۔ میری سمجھ میں نہ آیا۔ کمرہ کے باہر حضرت سیدی تاج العلماء (قدس سرہ) تشریف فر ماتے تھے ، ان سے عرض کیا آپ نے اشارہ سمجھا کہ قلم ودوات طلب فر مارہے ہیں۔ قلم ودوات اور کاغذ پیش کیا آپ نے اشارہ سمجھا کہ قلم ودوات طلب فر مارہے ہیں۔ قلم ودوات اور کاغذ پیش کیا آپ نے لکھا:

"میں رات کود کھتا ہوں کہ بے اختیار بار بار تیرا ہاتھ کان پرجاتا ہے، جاؤڈ اکٹر مشاق نی کو کان دکھاؤ"۔ بقعہ نور کے لیے شہادت؟''۔

الغرض وہ دن آیا کہ جس دن وصال حق سے سر فراز ہونا اور ہمیں دنیا میں ترکیبے ہوئے چھوڑ جانا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، ۱۸ ذی الحجہ ۱۳ ۱۳ ھے بمطابق ۲۳ راکتو بر ۱۹۴۸ء تاریخ تھی۔ صبح ہی ہے آثار اس قتم کے پائے جارہے تھے کہ بیا ہلسنت کا تاجدار علم وضل کا گوہر آبدار، حقیقت ومعرفت کا شہوار آج ہی کے دن کا مہمان ہے۔ حسب معمول مجھے تکم دیا کہ جاؤج عدکی نماز پرھاؤ۔

میں جب نماز جمعہ آپ کی مبعد میں پڑھا کروایس آیا تو قصبہ منجا رہے ہوئے سے اور ایس آیا تو قصبہ منجا رہے ہوئے سے اور ایک عقیدت کیش چودھری اختر حسین صاحب بھی موجود سے میں نے غذا کے لیے آپ کے جھوٹے داماد حکیم سیر حامد علی صاحب بھی موجود سے میں نے غذا کے لیے عض کیا فرمایا نہیں! چودھری صاحب کے لیے جائے بناؤ، جائے بنائی گئی اور حضرت سے جائے کے لیے عرض کیا، آپ نے فرمایا: لاؤ، میں نے اور حکیم صاحب نے سہارا سے جائے کے لیے عرض کیا، آپ نے فرمایا: لاؤ، میں نے اور حکیم صاحب نے سہارا دے رکھی کرائی اور جائے پلائی شروع کی ۔ یکا کی ضعف کا ایسا استیلاء ہوا کہ لٹا نا پڑا اور سب کلمہ شریف پڑھنے گئے، کچھ وقفہ کے بعد جب سکون ہوا، تو آپ نے فرمایا، میں سب کلمہ پڑھار ہے تھے اُک کیوں گئے؟ مجھے بڑا سکون محسوس ہور ہا تھا۔ اس کے بعد چھر مرید ہونے والوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

مند، ررید است کا جامع می با مع مسجد سے نماز جمعہ پڑھا کر حضرت تاج العلماء (قدس سرہ) قلعہ کی جامع مسجد سے نماز جمعہ پڑھا کر جب آئے تو میں نے آپ سے سارا ماجراعرض کیا جامعہ نعیمیہ سے حضرت استاذی مولا نامحہ یونس صاحب نعیمی ، اور چند طلباء بھی مولا نامحہ یونس صاحب نعیمی ، اور چند طلباء بھی آئے حضرت نے چند نصائح تحریر کرائے:

ر) میرے جنازہ کی نمائش نہ کرنا اگر لوگ زیادہ اصرار کریں تو مدرسہ کے حق میں (۱)

یتحریراتی شکتہ اور غیر مانوں تھی کہ تحریر دیکھ کرتاج العلماء کے بے اختیار آنسونکل آئے اور فرمایا: اللہ اکبر! بیاس ہتی اقدس کی تحریر ہے، جس کے بے شار شاگر دہر طرز تحریر میں کا تب وخوشنولیں ہیں، آج ضعف نے بیہ حال کردیا کہ تحریر گئی۔ اس کے پڑھی بھی نہیں جاتی۔ بیتحریر بھی آخری تحریر ہے، جو میرے ق میں کھی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کوئی حرف نہیں لکھا۔ بیتحریر بھی آپ کے تبرکات میں محفوظ ہے۔ بعد آپ نے کوئی حرف نہیں لکھا۔ بیتحریر بھی آپ کے تبرکات میں محفوظ ہے۔

ای دوران علالت کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدی تاج العلماء (قدس سرہ)

نے جو کہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے مہتم بھی تصاور شخ الحدیث بھی جامعہ کا حیاب و
کتاب پیش کیا حضرت نے اس وقت آپ کوایک سنداعتاد وخوشنودی کا رڈاطمینان
حیاب و کتاب تحریفر مادی چنانچہ اس دوران میں حضرت کے بڑے صاحبز ادے نے
جو مدرسہ کے متولی تصے حضرت سے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ
مدرسہ کا کیا حیاب و کتاب اور کتنی رقم ہے؟ حضرت نے فرمایا مولانا محمر کی امانت
دیانت محبت میری جانجی ہوئی ہے۔ تہماری سب کی سعادت اسی میں ہے کہ ان کے
قدم دھوکر ہیو، ان کے کاموں میں دخیل نہ ہو، یہ میرے معتمد مخلص ہیں۔
قدم دھوکر ہیو، ان کے کاموں میں دخیل نہ ہو، یہ میرے معتمد مخلص ہیں۔

آپ کا ہمیشہ بیم معمول تھا کہ اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ و نعم الو کیل نعم السمولی و نعم النصیر پڑھتے رہتے تھے، گراب کے علالت کے زمانہ میں ہروقت آپ کا بیوردر ہتا تھا۔ کھایا م بل آپ کلمہ شہادت اشھد ان لا السه الا السله و اشهدان محمد اعبدہ و رسولہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایک روز مجھے فرمایا:

''شاہ جی اتو گواہ رہنا جب مجھے افاقہ ہوتا ہے، تو میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔'' غالبایہ'' انسم شھداء السلہ فی الارض ''
ارشادِ نبوی کے ماتحت عمل فرمایا گیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں اس

نماز جنازه اداكرنا\_

(٢) وبال سے سید ھے میری آخری آرام گاہ لے جانا۔

(٣) حضرت تاج العلماء (قدس سره) نے عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دی جائے کہ میں آج رات یہیں حاضر رہوں؟ فرمایا نہیں شاہ جی کافی ہیں۔ پر آپ نے عرض کی شاہ جی کے ساتھ کوئی دوسرا ہونا ضروری ہے یا تو مجھے اجازت دیں اور اگر مجھے اجازت نہیں تو کم از کم مولانا محمد یونس صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو اجازت دے دی حائے؟۔

فرمایا: ہاں وہ اگرر ہنا چاہیں تو باہر برآ مدہ میں رہ سکتے ہیں'۔

چنانچەمولانامحدىولس صاحبكومدرسەسى بلايا گيا،اورسبكورخصتكرديا گیا، گیارہ بج کا وقت تھا حضرت نے اپنی سہ دری کے نتیوں دروازے بند کرادیئے۔ حضرت مولا نامحد يونس صاحب اور بخطي صاحبز اده مولانا محدا خصاص الدين صاحب سددری کے باہر تخت پر بیٹھے رہے۔ کمرہ میں میرے اور حضرت کے سواکوئی نہ تھا، تھوڑی در مجھ سے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضرت خاموش ہو گئے، تقریباً گیارہ بج حضرت نے فرمایا پکھا کھول دو، میں نے کھول دیا پھر فرمایا کم کردو میں اس کی رفتار نمبر الرکردی چرفر مایا اور کم کردومیں نے نمبر ایر رفتار کردی۔ کچھ وقفہ کے بعد فرمایا بند کردو۔اس کے بعد مجھ سے کہا میرا بازود باؤ۔ چنانچہ میں حیار پائی کی داہنی جانب بیٹھ کر بازواور کمر دبانے لگا، دیکھا کہ کچھ زبان سے فرمارہے ہیں اور چہرہ اقدس پر بے حدیسینہ ہے، میں نے اسے رومال سے جوتہہ کیا ہوا آپ کے سینہ پر رکھا تھا، چرہ سے پینے خشک کیا ،آپ نے نظر مبارک اٹھا کرمیری طرف ملاحظہ فر مایا پھر آ واز سے کلمہ پڑھنا شروع کیا ایکن دم بدم آ واز پست سے بہت ہوتی چلی گئی

تھیک بارہ نج کر ۲۵ منٹ پر مجھے پھیپھڑوں کی حرکت بند ہوتی معلوم ہوئی خود روبہ قبلہ ہوکر ہاتھ پیرسیدھے کر لئے تھے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جان پاک جان آفرین کے سپر دہوئی۔(انا لله وانا الیه راجعون ()

آ ای نعت عظمی آج ہم سے جُداہوئی، جس کا ٹانی اب ہماری نظروں میں نہیں۔ اس کے بعد میں نے مولا نا یونس صاحب کو بلایا اور ان سے عرض کیا:
آئے! اب ہمارے لیے سوائے عمر بھر رونے کے بچھ نہیں ہے۔ چا دراُ ھادی گئی۔ حضرت تاج العلماء کو والد صاحب کے ذریعہ خبر دی گئی اور اسی وقت شہر میں ایک کہرام کچ گیا جو ق در جو ق لوگ آنے لگے جو آتا بادیدہ ترقر آن خوانی میں مشغول ہوجاتا۔ اسی وقت ملک کے گوشہ گوشہ میں تار دید ہے گئے آپ کے انتقال کا صدمہ الل سنت کو جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا اغیار کو بھی ایسا صدمہ تھا کہ وہ اپنی مسجدوں میں روتے سے اور کہتے سے کہ زندگی میں ہمارا اور ان کا گوکیسا ہی اختلاف تھا لیکن یہ چھی کہ مفروض میں کیتا اور نظر وبصیرت میں بے مثل ہے۔

حضرت تاج العلماء "قدى سرة" حضرت مولا نامحد يونس صاحب تعيمى اور صاحب الدين احمد صاحب اور الدين احمد صاحب اوراس خادم نے حضرت كونسل ديا جامه ہائے عروى (كفن) پہنايا گيا، پھر درون خاند آخرى زيارت كرائى گئے۔ پھر دروازه پرایک جم غفير آخرى ديداراور جنازه كا منتظر تفاغ ضيكه ججوم واز دحام اور مجمع كثير كى وجہ مے ممكن نه تھا كه سب جنازه كى مسمرى كوكندها دے كراس سے استفاده كرسكيس اس ليے لا نے لا نے بانس مسمرى كوكندها دے كراس سے استفاده كرسكيس اس ليے لا نے لا نے بانس مسمرى دونوں گوشوں ميں باند ھے گئے اور وصیت کے مطابق مقرره راستوں سے جنازه گزارا گیا۔ جس طرف سے جنازه گزرتا تھا ہر گھر سے ناله و بكا اور جيخ و پكاركى آوازيس آتى

# صدرالا فاضل کی دینی وسیاسی اور نظیمی خدمات پر مولا ناعبدالحامد بدایونی کے تاثر ات

روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ کسی ایک شخص میں تمام خصوصیات یکجانہیں ہوتیں اگر ایک شخص بہتر معلم ہے تو عمدہ خطیب نہیں ہوسکتا، اگر بولتا اچھا ہے تو انشاء پرداز نہیں، پھراسی طرح علماء میں بہت کم ایسے بزرگ ہیں جوتمام علوم وفنون میں کیسال مہارت رکھتے ہوں۔ اگر کوئی فقہ وحدیث اچھا پڑھا تا ہے تو ادب ومنطق میں روال دوال ممکن نہیں۔

لین حضرت استاذ العلماء صدرالا فاضل مولا ناسید محرفیم الدین صاحب مراد آبادی رحمة الله علیه علیاء میں ایک ایسے فرد کامل سے کہ تقریر وتحریر، درس و تدریس، صرف ونحو تفییر وحدیث، فقد و کلام، فلفہ و منطق ، ریاضی و اقلیدس وغیرہ علوم و فنون میں اس درجہ مہارت رکھتے تھے کہ ہرفن کی اوسط و اعلیٰ کتابیں بیسویں بار پڑھا کیں۔ مولا نارحمۃ الله علیه ہرفن کی کتاب کا پہلے فیس مضمون ادا فرماتے پھراس کی تشریحات مولا نارحمۃ الله علیه ہرفن کی کتاب کا پہلے فیس مضمون ادا فرماتے پھراس کی تشریحات کرتے ، اپنی طرف سے اعتراض قائم کر کے جوابات بھی دیتے کوئی پہلو تشنہ نہ چھوڑتے نہیں اعتراض کی کوئی بات باقی رہ جاتی ۔ ذبین وفطین طلباء مطالعہ بیں بہت سے اعتراض کا موقع ہی باقی نہیں رہنے دیتے ۔ طلباء پران کی شفقت بزرگا نداس درجہ تھی اعتراض کا موقع ہی باقی نہیں رہنے دیتے ۔ طلباء پران کی شفقت بزرگا نداس درجہ تھی ضروریات پرنظر رکھتے طلباء کومخت وسادگی اورا خلاقی نبوی کا خصوصی درس دیا جاتا۔ کہ ہرا یک طالب علم یہی شجھتا تھا کہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں طلباء کی علمی رہائتی اوردیگر ضروریات پرنظر رکھتے طلباء کومخت وسادگی اورا خلاقی نبوی کا خصوصی درس دیا جاتا۔

تھیں اور سیح معنی میں اس وقت تمام شہرائے آپ کو بیتی سمجھ رہا تھا۔ صوفیاء کرام مشاکخ عظام کی جماعت جنازہ کے آگے ذکر کرنے میں مشغول تھی حتی کہ جنازہ جامعہ نعیمیہ پہنچا، وہاں صحن جامعہ میں جنازہ رکھ کر حضرت تاج العلماء قدس سرہ نے نمازِ جنازہ کرکھا گیا۔
پڑھائی پھر جنازہ کو دارالحدیث میں لاکر رکھا گیا۔

یدوہ دارالحدیث ہے جس میں حضرت قدس سرہ برسہابرس سے درسِ صدیث دیا کرتے تھے اور اعلان کیا گیا کہ زائرین ادب کے ساتھ فر داً فر داً ایک دروازہ سے آئیں اور دوسرے دروازہ سے نکلتے جائیں۔

ال کے بعد جامعہ نعیمیہ کی مسجد کے بائیں گوشہ میں آپ کی آ رام گاہ مقرر ہوئی اور آپ کوسپر دِخاک کرتے ہوئے زبان حال سے عرض کر دیا گیا۔

اے خاک تیرہ عذت مہمان نگاہِ دار این نور قلبِ ماست کہ در پردہ گرفتہ اور مولانامعین الدین نعتمی نے میتر کرکیا:

زد نیا رفت سوئے باغ جنت ادیب و عالم علم محمد گو مخدوم سالِ ارتحالش نعیم الدین ، نعیم فذفصلِ ایزد (۱۳۲۷هـ) کردی تھی بہت سے علماء اہل سنت جو سیاست میں ایک بلند مقام حاصل کر چکے تھے اور علماء ہریلی ومراد آباد سے ان کے علائق ظاہری میں بہت بعُد پیدا ہو چکا تھا۔

سى كانفرنس بنارس:

الی نازک ترین فضا میں جبکہ باہمی علائق کی زنجریں ٹوٹ چکی تھیں،
حضرت ابوالمحامد مولا ناسید محمد صاحب اشر فی محدث کچھوچھوی مدظلہ العالی اور حضرت
استاذ العلماء مولا ناسید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اپنے اخلاص اور جماعتی
مفادات کی خاطر علماء بدایون و بریلی کے دیرینداختلا فات کے مثانے اورا یک نقط نظر
پرلانے کی تحریک شروع فر مائی۔ ہر دو برزرگوں کی مخلصانہ جدوجہد نے عرصہ دراز کے
افتراق واختلافات کو مثایا۔ علماء بدایوں، جماعتی تنظیم المسنّت کی ترقی و سربلندی کی
تحریک کے موید ہو گئے اور شانہ بشانہ نشام المسنّت کی تحریکات میں شامل ہو کر متحرک
ہوگئے۔

#### اجلاسِ بنارس:

میں نے اپنی چالیس (۴۰) سالہ قو میات کی زندگی میں صد ہاکا نفرنسیں دیکھیں اور بیسیوں خود منعقد کیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بنارس کی سنی کانفرنس کی طرح گزشتہ چالیس سالوں میں کوئی ایک کانفرنس بھی نہ ہوسکی، ہندوستان کے ہرصوبہ کے علماء ومشائخ جس کثیر تعداد کے ساتھ بنارس میں تشریف لائے، کسی اور مقام وشہر میں اس نوعیت کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔

کانفرنس، خطبات، مقالات، تجاویز اور مسائل گی اہمیت کے لحاظ سے فقید المثال کانفرنس تھی۔ کاش کانفرنس کے اختتام کے بعد ہمارے علماء ومشائخ اپنے اپنے حضرت مولانا مرحوم حلقہ درس کے علاوہ اپنے مکان میں جس قدر قیام فرماتے اور ملاقاتیوں سے ملتے ہرایک ملاقات میں ان کی زبان سے اصلاح سخن درسی اخلاق محبت نبوی کا زیادہ سے زیادہ درس ملتا اور اکا برعلماء واتقیاء اولیاء اللہ کی مجلسوں کا رنگ نمایاں رہتا۔

بدایوں، بریلی، مراد آباد کے خانوادوں کا پیطر ہُ امتیاز رہا کہ ان کے مدارس و خانقا ہوں میں طلباء اور حاضر باشوں کو متبع دین بنایا جاتا، عشق مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم، مجب حضرات اصحاب کرام واہل بیت، اطہار رضوان الله علیہم اجمعین ، اولیاء الله رحمہ الله علیہم اجمعین کی پیروی رگ و بے میں بٹھائی جاتی۔

تنظر سرہ ہ

تنظیمی کوشش: ﴿ منظیمی کوشش:

حفرت استاذ العلماء مولا ناسید محرفیم الدین صاحب مراد آبادی کی ایک ایک شخصیت تھی جو ہندوستان کے طبقہ اہل سنت اوراس کے علماء ومشائخ کی تنظیم و اتحاد کی علمبر دارتھی ان کا عرصہ سے خیال تھا کہ جس طرح ہو سکے حضرات علماء اہل سنت اپنے بکھرے ہوئے شیرازہ کو مجمع کریں۔ان کا ایک متحدہ بلیٹ فارم ہوجس پر تمام عناصر اہلسنّت یکجا ہوکر کام کریں۔ تنظیم و یج بتی اتحاد و یگا نگت رسی طور پر و بہت متام عناصر اہلسنّت یکجا ہوکر کام کریں۔ تنظیم و یج بتی اتحاد و یگا نگت رسی طور پر و بہت ایکھے الفاظ و نام ہیں لیکن ان عنادین پر عمل کرانا شدید مشکل کام ہے۔خصوصا الیمی فضا میں جبکہ بعض بعض مسائل میں باہم وگر اختلافات حدکو پہنچ گئے ہوں اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بھی ناگوار ہو چکا ہو، ایسے ماحول میں حضرت مولا نارحمۃ الله دوسرے کے پاس بیٹھنا بھی ناگوار ہو چکا ہو، ایسے ماحول میں حضرت مولا نارحمۃ الله علیہ کا علماء ومشائخ اہل سنت کو یکجا اور متحد کرنا وقت کا نازک ترین مسئلہ تھا پھر سیاس ہنگامہ آرائیوں اور تحریکات قومیہ نے نظریاتی اور اساسی حیثیت سے باہمی خلیج پیدا ہنگامہ آرائیوں اور تحریکات قومیہ نے نظریاتی اور اساسی حیثیت سے باہمی خلیج پیدا

میرے نعیم الدین کو نعمت اس سے بلا میں ساتے سے بیں

(قصيرة الاستمداد)

سیدنااعلی حضرت مجدداعظم رضی الله عنه نے جس پیارے انداز میں حضرت صدرالا فاضل کا ذکر کیا اور ان کے درمیان یگا گلت و یک جہتی اور کامل اعتما دیر دال شامد و عادل ہے۔

علاء فرگی کل سے جب مصالحت کا سوال پیش ہواتو بیصدرالا فاضل کی ہی ذات گرامی تھی، جس نے ایسے نازک معاملہ کونہایت خوش اسلوبی سے طے کرادیا اور ۱۳۳۹ میں 'خدام الحرییٰن' کے ناریخی اجتماع میں حضرت بر ہان العلم والدین مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی اور ججة الاسلام شخ آلانام مولانا الحاج الشاہ محمد حامدرضا خان قدس سر ہالعزیز الکریم المنان میں صلح وصفائی حضرت صدر الا فاضل رحمة الله علیہ ہی کی کوشش سے ہوئی۔

حقیقت سے کہ سیدنا اعلی حضرت مجدد اعظم رضی اللہ عنہ کے کارہائے تجدید کی ترویج واشاعت جس قدر حضرت سلطان العلوم صدر الا فاضل قدس سرہ نے فرمائی وہ اہلنت سواد اعظم پر مخفی نہیں۔ بلاشبہ مسلک سیدنا امام اہلسنت مجدد دین ولمت کی ترویج واشاعت میں جو حصہ حضرت صدر الا فاضل رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، وہ آپ کی تالیفات وتصنیفات سے ظاہر ہے۔ ہمیں وثوق و معتمد علیہ روایت پہنچی ہے کہ بار بار حضرت صدر الا فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

'' ہمیں مجد دِ اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللّٰدعنہ کے آستانہ قد سید سے حقیقت میں ایمان وکلمہ ملاسیدنا اعلیٰ حضرت کا ملک و علاقہ جات میں کانفرنس کے اختیام کے بعد ہمارے علماء ومشائخ اپنے اپنے علاقہ جات میں کانفرنس کے لائح عمل کورو بکارلاتے تو وہ چندا جلاس اہلسنّت مذہبی وسیاسی و علمی زندگی کواستورا کردیتے۔

ادھر حضرت مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل علالت طبع مانع رہی، مگر علالت کے باوجود زندگی کے آخری کھات و کے باوجود زندگی کے آخری کھات کے مضامین، بیانات ونصائح آج بھی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔

قیام پاکتان کے بعد پاکتان کے اندر جوحالات ہورہے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ کے پاک مشن کوزندہ کیا جائے جماعت اہلسنّت مشاکُخ وعلاء کرام کی تنظیمات کواز سرنو قائم کیا جائے جائزہ لیا جائے کہ ہماری جماعت تعمیری لحاظ سے کن کن چیزوں کی مختاج ہے؟

بہتر سے بہتر مدرس ، واعظ ، مفسر ، محدث ، فقیہ ، قاری وامام کافی تعداد میں تیار کیے جائیں۔حضرت صدر الا فاضل رحمہ اللہ علیہ کی صحیح یاد گار کے یہی امور اور سبق ہیں۔

نقیرمحمرعبدالحامدالقادریالبدایونی (کراچی)

### حضرت مولا نامحمدا عجاز الرضوى القادري بريلوي كتاثرات

فرقِ باطله اورمعاندین سے گفتگو ومناظرات میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بار ہاحضرت صدرالا فاصل عیار حمۃ کوا پناوکیل خاص بنایا۔ چنانچہ اسی خصوصیت کی بناء پراعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے'' ذکراحباب'' میں ارشا دفر مایا:

مینهایت درجه آبدیده موکرارشادفر ماتے۔

حضرت سلطان العلوم صدر الا فاضل قدس سره سيدنا اعلى حضرت قدس سره كان متازخلفاء ميں سے تھے، جنہيں سيدنا امام اہلسنّت قدس سرہ كے مزاج عالى ميں برا دخل تھااورسیدنا مجد داعظم رضی اللہ عنہان کے مشوروں کو قبول بھی فر ماتے اور اظہارِ مرت و شادمانی بھی فرماتے، "الطاری الداری" کی تصنیف پر مسودہ حضرت صدرالا فاضل قدس سره کودکھایا گیا،اور حضرت نے اس میں سے کثیر مضمون کے بارے میں درخواست کی کہ بینکال دیا جائے۔سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بلاتامل اسے كاف ديا اور حضرت صدر الافاضل قدى سره سے يہى نفر مايا كه كيوں ية ترميم بيش كى؟ غرض بيكه بجاطور براگر حضرت سلطان العلوم صدر الافاضل قدس سره كو "رضوبول كاوكيل كهاجائة كوكي مضا نقه وحرج نهين، بلكه درحقيقت سيدنا امام المسنّت قدس سره کی کرم نوازیاں اس قدر حضرت سلطان العلوم صدرالا فاضل برخمیس که حضرت فرماتے ہیں کہ میرابستر بریلی شریف کے لیے بھی کھلا ہی نہیں۔ پورے زمانہ حیات سیدنا مجدداعظم (قدس سره) میں ہردوشنبه وہر پنج شنبہ کو ہریلی آنااورزیارت امام اہلسنت سے مستفیض ہوکرمراد آبادوالیسی حضرت صدرالا فاصل کے خصوصی مشاغل میں تھا۔

سيّد نا مجددِ اعظم رضى الله عنه سے محبت وعقيدت شاہرادگان سيد نا اعلىٰ حضرت قدس سره سے بھی والہانه الفت وتعلق تھا۔

حضرت قدس سرہ ایک واقعہ اپنے ابتدائی زمانہ کا بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور حضرت مفتی اعظم ہندر حمۃ اللہ علیہ آستانہ معلی پر حاضر تھے۔ سیدنا امام اہلسنّت

بالا خانه پرتشریف رکھتے تھے، اور ہم دونوں" سلطان الاذکار" کے بارے میں نیچ برآ مدہ میں باتیں کررہے تھے کہ سیدنا امام اہلسنّت بالاخانہ سے نیچ تشریف لائے اورار شادفر مایا، جاؤاو پر بستر پر آ رام کرو۔ ہم نے تھم کی تمیل کی اللہ گواہ ہے کہ جیسے ہی میں سیدنا امام اہلسنّت قدس سرہ کے بستر شریف پر لیٹا، قلب (سلطان الاذکار کے لیے) ذاکر ہوگیا۔

اس واقعه پرارشاوفر مایا: سبحان الله! اعلیٰ حضرت کا کیا مقام تھا؟ بستر پرکیٹنے کا پیاٹر تھا، ایبااٹر ہم نے کہیں نہ دیکھا۔

سیدناصدرالا فاضل قدس سرہ کی شخصیت دُنیائے اہلسنّت کے لیے 'سنگِ میل'' کا درجہ رکھتی ہے ۔

فقيرقادري محمراع إزالرضوي بريلوي

(۱) خيات صدرالا فاضل

﴿باب شم

# صدرالا فاضل کے ممی آثار

جامعهٔ نعیمیه مرادآباد:

حضرت صدرالا فاصل نے ١٣٢٨ هيں اراده فرمايا كمرادآ باديس السنت وجماعت كاليك ايبامدرسة قائم كرنا جاميئے جس ميں معقول ومنقول كى معيار ي تعليم دى جاسكے، چنانچيآپ نے سب سے پہلے ایک المجمن بنائی،جس کے ناظم ومہتم آب ہی مقرر ہوئے اور حکیم حافظ نواب حامی الدین احمر مراد آبادی مرحوم کواس انجمن کا صدر بنایا گیا اورآپ نے اس انجمن کے تحت ایک مدرسہ قائم کیا جس کواس وقت "مدرسه انجمن المسنّت وجماعت من كانام ديا گيا - جب نواب حامي الدين احمد مرحوم اوران کے رفقاء کا انتقال ہو گیا تو انجمن کو انتظامی اعتبار سے مدرسہ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، لیکن مقاصد کو برقر ار رکھا گیا،اوراس وقت کے نظمین کے قرار داد کے کے بعد بیدرسہ با قاعدہ حضرت کے نام نامی کے ساتھ منسوب کیا جانے لگا، چنانچداس کا نام "درسه نعیمیه" مشهور ہوا۔ اور حضرت المجمن کی بھی سر پرتی فرماتے رہے تھے۔ پھر جب اس کے فارغ کتحصیل طلباء وعلماء نے ملک کے اطراف وا کناف میں پھیل کر اینے اپنے مقام میں مدرسے قائم کیے اوران کا الحاق بھی اسی "مدرسہ نعیمیہ" کے مرکزی مدرسه سے ہوا۔ بعد میں اس مدرسه کا نام" جامعه نعیمیه" رکھا گیا اور بحد و تعالی



ا آل انڈیاسی کانفرنس بنارس ۱۹۳۷ء کے اجلاس میں استنظیم کے رضا کاروں نے ایک الگ کیمپ قائم کیا تھا جس میں مہمانوں کے لیے کھانے پینے کے علاوہ سونے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ملاحظہ مو( تاریخ آل انڈیاسیٰ کانفرنس ۲۹۹۱ء مولفہ جلال الدین قادری)

آج تک بیادارہ اسی نام سے قائم ومشہور ہے۔اور ہندوستان میں اہلسنّت و جماعت کی مرکز کی درسگاہول میں اس کا میں شار ہوتا ہے۔

#### ﴿ تَصَانَيْفٍ: ﴿ ﴿ وَمُا نَفِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

آپ نے ۲۰ سال کی عمر میں ہی ''الکلمۃ العلیا لا علاء علم المصطفیٰ ''نامی کتاب تصنیف فرمائی اوراس کے بعدتقریباً ڈیڑھ درجن سے زیادہ کتب ورسائل آپ سے یادگار ہیں اوراکٹر مطبوعہ ہیں، جن کی تفصیل ہے۔

- (۱) تفسیرخزائن العرفان علی حاشیه کنز الایمان فی ترجمه القرآن ۱۳۳۰ ه مطبوعه ، تاج نمینی لا مور
- (٢) اطيب البيان في ردتقوية الابيان مطبوعه (٣) آداب الاخيار
- (٩) سوانح كربلا مطبوعه (٥) كتاب العقائد
- (٢) كشف الحجاب (٤) اسواط العذاب
  - (٨) التقيقات لد فع اللبيات (٩) زادُ الحرمين
  - (١٠) رياض نعيم بمطبوعه لا بهور (١١) احقاق حق
- (١٢) ارشادالانام في محفل المولود والقيام (١٣) القول السديد
- (۱۴) گلبن غریب نواز (۱۵) فرائدالنور
- (١٦) سيرت صحاب (١٤) فآوي نعيميه، وغيره كي

آپ کی تصانف آپ کی حیات ہی میں مراد آباد سے شائع ہوئیں اورادارہ نعمیدلا ہور، از ہربک ڈیوکراچی، مکتبہ اہلسنت کراچی، نوری کتب خانہ لا ہور اور مکتبہ فرید بیکراچی نے بھی بعض کتابیں شائع کیں۔ (نوری غفرلہ)

(۱) تذكره خلفاء اعلى حضرت ص ١٣٨٣ مولفه و اكثر مجيد الله قادري اورمولا نامجمه صادق قصوري

### آپ کے خلفاء کا تحریب پاکستان میں مثالی کردار:

جامعہ نعیمیہ مراد آباد، یو پی انڈیا سے بے شارعلاء فارغ انتحصیل ہوئے اور ہندوستان کے طول وعرض میں بکشرت دینی مدارس قائم کرنے میں پیش پیش پیش بیش رہاورگی کئی کتب کے مولف ومصنف کہلائے ، پاک و ہندگی متعدد دینی، تعلیمی، سیاسی تحریکات میں نمایاں طور پر حصہ لیا۔ ان میں بعض تو اپنے استاد وشخ استاذ العلماء مولا ناسید محمد نعیم الدین محدث مراد آبادی علیہ الرحمۃ کے ہمراہ ۱۹۴۲ء میں آل انڈیاسی کانفرنس بنارس (۱۹۴۷ء) کے اجلاس میں شریک ہوئے اور انھوں نے ہندوستان کے ہر ہر شہر، اصلاع، گاؤں گاؤں قائر تشریف لے گئے اور قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد سے عوام کونصرف آگاہ کرتے رہے بلکہ قیام پاکستان کے حصول کوناممکن سے ممکن بنادیا۔

حضرت صدرالا فاضل (علیه الرحمة ) کی طرح آپ کے مندرجه ذیل مشاہیر تلامذہ و خلفاء نے بھی فکر رضا کو فروغ دینے میں نہ صرف اپنے استاد کا بھر پورساتھ دیا للکہ دینی وملی خدمات اداکرنے میں پیش پیش رہے اور تا ہنوز مصروف عمل ہیں۔

- 🗢 علامها بوالبركات سيداحمه القادري عليه الرحمته
- 🗢 مولا نا ابوالحنات سيد محمد احمد قادري عليه الرحمته
- 🗢 تاج العلماء مولا نامفتي محر عرفيمي مرادآ بادي عليه الرحمته
  - علامه مولا ناجمیل احد نعیمی
  - الممفتى محمر عبدالله يعيى عليه الرحمته
  - مولا نامفتی محمد اطبر عیمی ابن مفتی محمد عرفیمی
    - أكثر مظاهرا شرف الاشر في مدخله
  - 🗢 حكيم الامت مولا نامفتي احمد بإرخان نعيمي عليه الرحمته

حضرت استاذ العلماء الوالبركات سيد احمد القادرى الورى الاشر في الرضوى (التوني ١٩٤٨م/ ١٣٩٨ه)

ولادت:

آپ ۱۳۱۹ هرمطابق ۱۹۰۲ء بمقام نواب پوره ریاست''الور'' میں پیدا ہوئے۔ تعلیم :

اینے والد حضرت شخ الاسلام علامہ سیدمحمد دیدارعلی شاہ الوری (علیہ الرحمته)
سے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر دار العلوم قوت الاسلام ''الور'' کے فاضل اساتذہ جن
میں مولا نا پرول خاں صدر مدرس مدرسہ تعمانیہ دبلی ،مولا نا عبدالگریم ،مولا نا ظہور اللہ،
مولا نا ارشادعلی الوری ،مفتی زین الدین اور صوفی عبدالقیوم علیم الرحمتہ کی زیر نگرانی
درجہ وسطانیہ تک تعلیم حاصل کی اور اعلی تعلیم کیلئے حضرت صدر الا فاضل استاذ العلماء

- 🗢 مولا ناشاه محمدا جمل سنبهلى عليه الرحمته
- 🗢 علامه مفتى الوالخيرنور الله تعيمى بصير بورى عليه الرحمته
- 🗢 مولاناشاه سيد محد مختار اشرف الاشر في مجھو چھوى عليه الرحمته
  - 🗢 مولا ناعتیق الرحمٰن تکسی بوری گونڈ وی علیہ الرحمة
    - 🖘 مولا ناحبيب الله بها گلپوري عليه الرحمة
      - 🤝 مولا ناوسی احرسهسرا می علیه الرحمة
    - 🗢 مولا ناسيد مظفر حسين كيهو جيموى عليه الرحمة
    - 🗢 مولا ناعبدالعزيز خان فتح يورى عليه الرحمة
    - 🗢 مولا ناشاه عبدالرشيدخان فتح يوري عليه الرحمة
      - 🗢 مولا ناغلام قادراشر في ، لالهموي
      - 🤝 مولا ناغلام فخرالدین گانگوی ،میانوالی
      - 🗢 مولا ناابونيم محمرصالح نعيمي ، لا رُكانه
      - 🗢 مولا نامحر علم الدين فريد كوفى عليه الرحمة
  - 🗢 علامه پیرڅمد کرم شاه الا زېرې تعیمی علیه الرحمة ،سر گودها
    - 🗢 مولا نامفتی غلام معین الدین تعیمی علیه الرحمة
      - 🗢 علامه مفتی محمر حسین تعیمی علیه الرحمة ، لا ہور

آپ کے مشاہیر تلامذہ وخلفاء کرام جو تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں۔اُن کے مفصل سوانح وخدمات آئندہ صفحات میں ملاحظہ سیجئے۔

ل تذكره علماء المسنّت وجماعت لا مورم ٢٢ علامه اقبال احمد فاروقی اور تذكره علماء المسنّت كانپور مولفه مولانامحمودا حمرقا درى -

ع ہندوستان کے معروف ریاستوں میں ہے ریاست ''الور''ایک اہم ریاست ہے۔ اس ریاست میں بڑے بڑے بلیل القدر تی علماء فقہاء محدثین ،ادباء شعراء پیدا ہوئے اور انھوں نے تحریک میں بڑے بر کے بیاستان میں نمایاں کر دارادا کیا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی الوری ہے دبلی پہنچ تھے اور انگریزوں کے خلاف فتو کی صادر کرانے میں پیش پیش بیش رہے تھے۔ جئے پور اور ٹونک میں مسلمانوں کے بڑے بڑے و بی ادارے کام کر رہے ہیں ، جودھپور شہر میں پور اور ٹونک میں مسلمانوں کے بڑے بڑے و بی ادارے کام کر رہے ہیں ، جودھپور شہر میں حضرت صدر الا فاضل کے جلیل القدر خلیفہ مولانا مفتی اشفاق حسین نعیمی نے ایک عظیم الثان ادارہ قائم کیا ہے ہرسال ہزاروں طلباء علوم دینیہ کی اسناد لے کر فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ دارہ قائم کیا ہے ہرسال ہزاروں طلباء علوم دینیہ کی اسناد لے کر فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ (نوری غفرلہ)

مولا نا سيدمحد نعيم الدين مراد آباديؓ کي خدمت ميں مراد آباد پنچے ۔ وہاں شرح مسلم احمد الله ،صحاح سته ،علم طب ،ثمن البازغه، مبيذي، صدر اور افق المبين وغيره كي سبقاً تعلیم حاصل کی اور دورہ حدیث کے لیئے اپنے والد کی خدمت میں آگرہ بہنچے۔ ساس میں جدیث کی سندحاصل کی الیکن والدگرامی نے مزید تعلیم کے لئے اینے ہمراہ آپ کو'' مدرسہ منظر اسلام''بریلی لے گئے ایک روایت کے مطابق صدر الافاضل بھی آپ کے ساتھ تھے اور دونوں حضرات کی درخواست پر حضرت ابوالبركات در باررضوي ميں داخل كرا ديئے گئے۔ چنانچة آپ بريلي ميں كئي سال تك برائے تعلیم مقیم رہے ۔ اعلحضر ت (رضی اللہ)نے آپ کوعلم الفقہ ورسم المفتی ، فقہ الحديث علم جعفر علم توقيت علم المنطق والفلسفه اورعلم الإخلاق والتصوف كي تعليم دي، اور بعد فراغت آپ کے والد کے ساتھ آپ کو بھی ١٩١٦ء میں خلافت واجازت سے مشرف فرمایا۔ ساسی سرگرمیان:

جب آپ بریلی سے پھر دوبارہ آگرہ پہنچ تو اس وقت آگرہ علماء دین اور علماء دین اور علماء سیاست کا مرکز بن چکا تھا تحریک خلافت زوروں پرتھی ۔مولانا ابوالکلام آزاد ،مولانا عبدالما جد بدایونی ،مولانا عبدالما جد بدایونی ،مولانا عبدالما جد بدایونی ،مولانا فاخرالہ آبادی خلافت کے پلیٹ فارم سے کا تگریس کے قل میں تقاریر کرتے مگر مولانا دیدارعلی شاہ الوری مفتی آگرہ اور مولانا سیدابوالر کات ان لوگوں کی مخالفت میں جلے کرتے جس سے دونوں کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ پھرانہی دنوں علیہ کرتے جس سے دونوں کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ پھرانہی دنوں

ابل لا مورکی دینی وسیاس سرکرمیون مین مولانا دیدارعلی شاه الوری (علیه الرحمته) کو جامع مجدداتا کنج بخش کی خطابت کے لیے طلب کیا گیا تو آپ لا مور پنجے اور حضرت نے پنجاب کے ول شہر لا ہور میں تقاریر کر کے اہلِ پنجاب کوایک نیاذ وق دیا۔ واضح رے کہ انہی ایام میں داتا گنج بخش کی جامع معجد زریقمیر تھی ۔غلام رسول (مرحوم )موجودہ عمارت بنوارہے تھے محرم علی چشتی ،سیدمجمرامین اندارا بی اور خلیفہ مولوی تاج دین کے مشورہ سے آپ کومسجد وزیر خال میں تدریسی علوم دینیہ پر مامور کر دیا گیا، مسجد وزیر خال میں ان دنول حضرت مولانا دیدار علی شاہ الوری ہی خطابت فرماتے رہے تھے کہ سیرصاحب کی محنت کی شہرت نے سارے پنجاب کوانی لپیٹ میں لے لیا تھا طلباء جوق در جوق لا ہور پہنچنے لگئے اور مسجد وزیر خال کے وسیع صحن میں دینی علوم حاصل کرنے والوں کے نہ رکنے والے تھم کھٹے لگ گئے ، مرز اظفر علی جج، ان دنوں مسجد وزیرخاں کے متولی تھے انہیں طالب علموں کے اجتماع سے بخت اختلاف تھا چنانچے حضرت مولانا دیدارعلی شاہ نے مسجد وزیر خال سے استعفادے دیا، اسی اثناء میں لاہور کے سی علماء زعمانے لاہور جیسے عظیم اور قدیم شہر میں ایک دارالعلوم کی ضرورت کوبڑی شدت سے محسوں کیا 'چنانچہ قاضی حبیب اللّٰد مولوی محمد دین حاجی شمس الدين جيئے جليل القدر لوگوں نے مالی تعاون کيا اور مولا نامحرم علی لي چشتی نے حزب الاحناف لا ہور کی بنیا در کھی'اور ۱۵ مارچ ۱۹۲۶ء کو با قاعد گی ہے تعلیم ویدریس کا آغاز ہوگیا۔ان دنوں اس دارالعلوم میں مولا نامہرالدین '، قاضی سراج الدین احمد کے جیسے نامورشا گردز رتعلیم تھانبی طلباء کے ساتھ سیدصاحب نے ''لوکرشاپ' کے سامنے

تفصيلات مولا نااحمد رضا بريلوي أورعلماء لا مورمين ملاحظه يجيحيه ( نوري )

<sup>(</sup>۳٬۲٬۱) تفصیلات مولا نا حمد رضا بریلوی اورعلماء لا ہور میں ملاحظہ کیجیے۔ (نوری)

بعت:

مولانا ابوالبركات حضرت شيخ الاسلام على حسين كچھوچھوى اشر فى (عليه الرحمة) سے بھى مريد تقصاسى نسبت سے آپ اشر فى بھى كہلائے اور حضرت مولانا نعيم الدين مراد آبادى كے ہمركاب ١٩٣٠ء ميں حج بيت اللہ كے ليے تشريف لے گئے اور روحانيت كى دولت سے دامن مراد بھركر لوٹے، وطن واپس لوٹے اور خدمت دين ميں متغرق ہوگئے۔

بداعتقادلوگول سےمقابلہ:

لا ہوراُن دنوں بداعتقاد یوں کے طوفانوں کی زدمیں تھا' وہائی ، دیو بندی ، نیچری ، مرزائی ، اور قادیا نیوں کے علاوہ گئ تشم کے دوسرے فتنے اٹھتے اور سنیت کے اس کوہ سے نکراتے آپ نے علماء دیو بند کے مولوی اشرف علی تھانوی (۱) کولا ہور

نمازجمعہ پڑھانے کا آغاز کیا (الحمدللہ ۵سال تک آپ وہاں جمعہ کی نماز ادا کرتے رہے) دارالعلوم حزب الاحناف كا ابتدائى دور براب سروسامانى كا دورتها مسجدوز برخال سے نکلے تو لنڈ ابازار، وہاں سے اٹھے'تو کچی دروازہ ، پھروائی انگ ہی مسجد'اور بعدازاں مائی لا ڈو کی میجز 'میں تذریس جاری رکھی آخر کار ۱۵مارچ ۱۹۲۲ء کو دبلی درواز ہ کے اندر تین گنبدول والی مسجد جوشیرشاه سوری کے زمانے کی تعمیر شدہ تھی دارالعلوم کے لیے منتخب کی کئی'مسجد کی صفائی ہوئی حضرت علامہ بیر جماعت علی شاہ محدث علی بوریؓ نے ابتداء میں ا پنی جیب خاص سے پانچے سورو بے مسجد کی صفائی پرخرچ کیااورنو ماہ میں سی دارالعلوم اپنی تابانیوں ہے جلوہ گر ہوگیا۔ (۱) ابتدائی اساتذہ میں حضرت مولانا سید دیدارعلی شاہ کے علاوه سيدابوالبركاتّ،علامهابوالحسناتّ،مولا نامفتى عبدالقيوم بنراروكّ،مولا ناعبدالجنانّ جیسےلوگ شریک درس تھےسب سے پہلے جلسے میں پاک و ہند کے نامور سی علاء ومشائخ كرام كا اجتماع بهوا، جس مين حضرت صدرالا فاضل مولا ناسيه محد نعيم الدين مرادآ بإدى، حجة الاسلام حضرت مولانا حامد رضا بريلوي ،مولانا عبدالعزيز خان ، فتح پوري مولانا رحم الهي، مولانا مشاق احمد كانپوري، حضور مفتي اعظم مند مولانا مصطفط رضا خان بريلوي ، مولوی عبد المجید بانڈے والے، مولا ناعبد الحمید بناری ، صبغة الله شهید انصاری فرنگی محلی اورمولا ناحشمت على خان كھنوى ثم بيلى بھيتى جيسے نامورانِ المِسنّت تشريف لائے۔ (٢) اس جلسے نے پنجاب بھر میں دارالعلوم کی شہرت کو جار چا ندلگادیئے اور آ کے چل کر

<sup>(</sup>۱) تفصيلات "سيدى الوالبركات "مين د كيهيئ ـ (نورى)

<sup>(</sup>۱) ما منامهٔ 'الاشرف' 'کراچی ، دمبر۳۰۰۰ ء نیز تذکره علاءالمسنّت لا مورص ۱۲۲\_ مولفها قبال فاروتی مولا نااحمد رضاخال بریلوی اورعلاء لا مورمجیدالله قادری دیکھئے۔ (نوری)

۲) آپ کا شار حضرت صدرالشریعه مولانا امجرعلی اعظمی اور حضرت علامه از هری شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیه کے تلاقد و فلفاء میں ہوتا ہے آپ ہے راقم الحروف نے علوم دینیه کی ابتدائی کتب کے بعد بخاری شریف کے اسباق بھی پڑھے آپ سے علم حدیث میں مستفید ہونے والے طلباء میں ڈاکٹر محمد احمد قا در کی مدخلہما اسا تذان شعبۂ سیاسیات جامعہ کرا چی بھی شامل ہیں۔ (نوری)

راقم الحروف ١٩٧٩ء ریاض سعودی عرب جامعه الاسلامیه محمد بن سعود میں زیر تعلیم تھا تو معلوم ہوا کہ علم عمل کا بیر پیکر عظیم طویل علالت کے بعد ۲۲ سمبر ۱۹۷۸ء ۱۹۸۸ اور نیا سے رخصت ہوگیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اور دار العلوم حزب الاحناف میں ہی آپ کا مزار مبارک بنا، آپ کی اولا دمیں حضرت علامہ سیدمجمود احمد رضوی شارح بخاری سٹی "د فیوض الباری فی شرح ابخاری" نے آپ کی جانشینی کا باحسن وخو بی حق ادا کیا ۔

موزمین کے مطابق اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جب فاوی رضوبید کی جلداول حنی پرلیس بریلی میں چھپوانے کا اہتمام فر مایا تو اس کی نظر ثانی اور طباعت کی مکمل ذمہ داری آپ ہی پررکھی گئی تھی، پھر بہار شریعت (مولفہ مولا نا امجد علی اعظمی) کی ابتدائی حصے ابو العلائی پرلیس آگرہ سے آپ نے ہی طبع کرائے، سنیول کے تاریخی رسالہ ماہنا مہ سواد اعظم مراد آباد کا پہلا شارہ مراد آباد سے آپ کی ادارت میں شائع ہوا۔

#### ديني وسياسي تحريكات مين حصه:

آپ آل انڈیاسی کانفرنس بنارس کے بانین میں سے تھے ۱۹۳۱ء میں ۱۷ پر بل اور ۳۰ تک تقریبا پانچ صدعلاء ومشائخ کی آراء سے جو تجاویز اور قرار دادیں منظور ہوئیں ان میں آپ پیش بیش شے اور تحریک پاکستان کے لیے ہر قسم کی کمیٹیول میں آپ کا اسم گرامی شامل رکھا گیا۔

آپ نے تحریک پاکتان کو کامیاب بنانے کے لیے جوگراں قدر خدمات

(۱) (نورئ غفرله)

میں مناظرے کے لیے لاکارا' مگر وہ مقابلے پر نہ آئے پھر آپ نے مولوی احمالی لا ہوری (۲) کا مقابلہ کیا' مولانا ظفر علی خان (۳) کی''زمیندار'' کی خرافات کا بھر پورطور پر علمی جواب دیا۔ مشرقی (۴) کے غلط مذہب کا پوسٹ مارٹم کیا مرزائیوں (۵) سے مناظرے کیے' اور چکڑ الیوں (۲) کو چاروں شانے چت گرایا' اس سلسلہ میں آپ کی مشہور ترین تحریریں جن میں مناظرہ''فتح المبین'' ضیاء القنادیل سامنے آئیں اس حق گوئی کے سلسلہ میں آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ مگر آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ ا

### كراقم الحروف سعجت:

آپ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۷۸ء تک دارالعلوم حزب الاحناف کے قرآن وحدیث و فقہ کے شخ الحدیث رہے اور وہاں کی فضاؤں کومنور فرماتے رہے آپ ١٩٢٨ء میں شدید بیار ہوئے تو علاج کے لیے استاذی المكرم سدى حضرت علامه الحاج عبد المصطفىٰ الاز ہر گ شخ الحديث دار العلوم امجديد كرا جي نے آپ كولا ہور ے کراچی بلالیا تھا،حضرت ابوالبرکات تقریباچھ ماہ تک دارالعلوم امجدیہ کراچی میں مقیم رہے، اور حضرت کی خدمت کے لیے استاذی المکرم علامہ از حری نے راقم الحروف كى ذمه دارى لگار كھى تھى ، راقم الحروف كواس سعادت الهيه يرب انتها فخر ہے کہ سیدی ابوالبرکات نے دارالعلوم امجدید کراچی کے قیام میں راقم الحروف اور دیگر طلباء کورسم الافقاء کاسبق دیا، حضرت سیدی ابوالبرکات کی خدمت کے ساتھ ساتھ راقم کوعلم فقه کی معروف کتاب مدایداولین علم المنطق میں قطبی وشرح تهذیب کے بعض اسباق پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سیدی مسلسل بیار رہنے گئے تھے جب فاضل بریلوی میں بھی ہوتھا۔آپ پہلے اشر فی نعیمی اور بعد میں رضوی کہلائے۔ آپ نے دارالعلوم حزب الا حناف لا ہورسے جو اساد جاری فرمائے اس کا ایک نمونہ صفح آخر پر ملاحظ فرمائے۔

#### مراجع وحواشي

- ا) تعارف علامه المستّت ، مولا نامحرصد يق بزاروي
- تذكره علماء المسنّت وجماعت لا بهور مولفه پیرزاده علامه ا قبال احمد فاروقی
  - ص ۱۹۸۰ مطبوعه مكتبه بنور بدلا مور رمني ۱۹۸۷ء
  - س) سيدى ابوالبركات رعلامه سيرمحمود احدر ضوى رمطبوعه لا بور
  - ه) مولا نا ابوالعظیم ابوالنورمولا نامحد بشیر کوٹلی لو ماران سیالکوٹ
- ۵) ابوالبركات اليخ مكتوبات كآكيني مين رمولفه مولا نامحر محبّ الله نورى



انجام دیں اس کو قطعی فراموش نہیں کیا جاسکتا، ۱۹۳۱ء میں آپ آل انڈیاسنی کا نفرنس بنارس میں لا ہور سے علاء ومشائخ کی آیک جماعت لیکر شریک ہوئے تھے اور مطالبہ پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کیا تھا۔ اس جماعت میں آپ کے صاحبز ادے علامہ سید محمود احمد رضوی بھی تھے۔ لا ہور میں ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت کا عظیم الشان جلوس آپ ہی کی قیادت میں نکا تھا، اس میں آپ کے بھائی مولا ناسید ابوالحنات جلوس آپ ہی کی قیادت میں نکا تھا، اس میں آپ کے بھائی مولا ناسید ابوالحنات احمد قادری اور بیٹے مولا ناسید محمود احمد رضوی پیش پیش تھے۔

تمام ہی علاء اہلت گرفتار ہو چکے تھے، دارالعلوم حزب الاحناف ہی تحریک کامرکز بنارہا، اس طرح ۱۹۲۸ء اور ۱۹۷۰ء میں جمیعت علاء پاکتان کے احیاء میں بھی آپ کا نمایاں کر داررہا، آپ کی صدارت میں جمیعت علاء پاکتان کی پارلیمانی بورڈ کا انتخاب ہوا اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کو جمیعت کا پارلیمانی لیڈرمنتخب کیا گیا تھا۔ آپ کی معیت اور قیادت میں آپ کے تلامذہ وخلفاء نے بھی دینی وسیاسی تعلیمی تحریک معیت اور قیادت میں آپ کے تلامذہ وخلفاء نے بھی دینی وسیاسی تعلیمی تحریک معیت اور قیاد اور کیا۔ سیاسی وساجی خدمات کے ساتھ ساتھ بے ثار دینی مدارس قائم کیے، آپ نے تقریبا ۵۰سال تک لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں خدمت دین کا فریضہ انجام دیا اور ۱۹۷۳ء میں تحریک ختم نبوت کی بھر پور قیادت کی تھی ہرجنوری ۲۵ میں آپ کو تنظیم المدارس اہلت یا کتان کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ آپ کا شارا کا برین اہلت و جماعت اور اجلہ خلفاء اعلیٰ حضرت صدر منتخب کیا گیا۔ آپ کا شارا کا برین اہلت و جماعت اور اجلہ خلفاء اعلیٰ حضرت

<sup>(</sup>۱) آپ سے لاہور کرا چی دارالعلوم امجدیہ اور سانگلہ کے سی کا نفرنسوں میں ملاقاتیں رہیں آپ اپنے والد کے حقیقی پرتو تھے، آپ کی تفصیلات ماہ نامہ اشرف کراچی میں مطبوعہ ہے۔(نوری)

۱۹۰۸ء میں آپ حفظ قر آن،اردووفاری،انشاء پردرازی اور قر اُت وتجوید میں خاصی دسترس حاصل کر کے فارغ ہوئے۔ اسات

آپ نے پندرہ سال کی عمر میں جلالین، تفسیر بیضاوی، کتب احادیث، منطق، فقه واصول فقه اورادب عربی میں مکمل عبور حاصل کرلیا۔

مزید علمی فقہی کتب کا درس استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اوراعلی حضرت حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خال بریلوی سے لیا اور استاذ فضیلت حاصل کیس اور علم طب نواب حامی الدین خال مراد آبادی سے سیجھا۔ علیم مولانا ابوالحنات ایک مجس اسکالری طرح حصول تعلیم و تبلغ اسلام کے سلسلے میں ابتدائے عمر میں شہر شہر، قرید بقرید اور مکتب به مکتب گئے۔ ہرصا حب علم کے سلسلے میں ابتدائے عمر میں شہر شہر، قرید بقرید اور مکتب به مکتب گئے۔ ہرصا حب علم کے پاس پہنچے۔ زانو ہے ادب تہ کیا اور دامن مراد بھرا۔ آپ کے طالب علمی کے زمانے کی ایک ذائی ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بمبئی، جے پور، بھرت پور، دہلی، آگرہ، ایک ذائی ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بمبئی، جے پور، بھرت پور، دہلی، آگرہ، متحر ا، لا ہور، ملتان، پشاور، بریلی، رام پور، بدایوں، بیلی بھیت، غرضیکہ برصغیر کے ہر قصبہ وشہر میں علم کی خوشہ چینی کے لیے قیام کیا۔

تصبومهرین می توسیدین کے بیا ہیا۔ تمتع زہر گوشد یافتم زہر خرمئے خوشہ یافتم مسجد ''تر یولیہ'' کی شہادت

آپ علوم دینیہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ "الور" کی مجد" تر بولیہ"

(١) حواله بالاغ ٢٥٥

(٢) تذكرة علاء المسنّت مولفة محود احمد قا درى كانبور

#### مولا ناابوالحنات سيدمحمد احمد قا درى عليه الرحمة (التوفي (١٣٨٠هم/١٩١١)

حضرت مولاناالثاه سیددیدارعلی الوری (خلیفه اعلی حضرت مولانااحدرضا خان بریلویؓ) کے فرزندا کبرمولاناابوالحسنات سیدمجمه احمدقا دری (۱۳۱۴هه ۱۸۹۱ء) میں ریاست ''الور' (بھارت) میں بیدا ہوئے۔ آپ کے آباؤ اجداد مشہداریان کے سادات سے تھے جہال سے مغلیہ دور حکومت میں بسلسلہ بنانج اسلام ہندوستان آئے۔ اس خاندان کے سب ہے پہلے بزرگ جو ہندوستان تشریف لائے وہ سیدا ساعیل شاہ قادریؓ تھے۔ آپ بڑے ہی باکرامت صاحب علم اور پابند سنت تھے آپ بلگرام ''فرخ آباد'' یو پی سے ہوتے ہوئے''الور'' میں قیام پزیر ہوئے۔ انہی کے پڑے پوتے سید شارعلی شاہ اپنے زمانے کے مشہور عالم دین اور صاحب عرفان بزرگ گزرے ہیں۔ اُ

مولانا ابوالحسنات کی عمر ابھی پانچ سال تھی کہ آپ کو''مفتی زین الدین'' مرحوم کے درس میں داخل کرایا گیا جہاں جا فظ عبدالحلیم اور جا فظ عبدالغفور سے حفظ قرآن مکمل کیا۔حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ مرز ااحمد بیگ مرحوم سے اردو وفاری کی کتب مروجہ کا مطالعہ کیا اور فن تجوید پر قاری'' قادر بخش' صاحب مرحوم الوری کی نگرانی میں آپ نے مہارت حاصل کی۔

<sup>(</sup>١) ملا حظه مواليواقيت المحريية مولا ناغلام مبرعلى چشتيال پنجاب

<sup>(</sup>٢) تذكرهٔ علاءالمِسنّت وجماعت لا مؤر، ص١٥ ٣١٨ مولفه صاحب زاده ا قبال احمر قادري المم إك

ہندوؤں نے شہید کردی۔ اس واقعہ نے مسلمانانِ ''الور' میں رنج واضطراب کی لمبردوڑادی۔ جوال سال ''ابوالحنات' کو مجد کی ناموں نے پکارااور ملکی سیاست میں کود پڑے۔ مبحد کی تعمیرِ نو اور بحالی کے لیے جدو جہد کرنے گے اور زور خطابت سے مسلمانوں کے سینوں میں آگ لگادی۔ ٹی پولیس نے آپ کو گرفتار کرلیا مگر مسلمانوں کی منظم جدو جہد نے مہاراجہ ''الور' کو مجبور کردیا کہ مسجد کو واگز ارکرنے کا حکم دے اور پھراسے سرکاری خرج پراز سرنونتم سرکرایا اور ابوالحنات کورہا کردیا گیا۔

یادرہے کہ اس زمانے میں ریاسی عوام کی زندگیاں اور مال ودولت والی ریاست کے حم وکرم پر ہوا کرتی تھیں۔ان کے حکم یا فیصلہ کے خلاف احتجاج بھی جرم تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کے راجاؤں کے ریاستی جور واستبداد کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ریاستی رعایا کو تو عام انسانی حقوتی بھی حاصل نہ تھے۔ ایسے دور میں احتجاج کرکے یا ایک مظلم تحریک سے ایک مقصد حاصل کرلینا بڑی بات ہے۔ اولا دوا خلاف:

آپ ابھی سولہ ۱۱ سال کے ہی تھے کہ آپ کی شادی کردی گئی۔ یہ شادی
آپ کے خاندان کی ایک معزز شخصیت اور زبان فارس کے مدرس حسین الدین مرحوم
کی نواس سے بمقام'' شجارہ'' میں ہوئی۔ آپ کے چارلا کے، تین لڑکیاں ہوئیں، ان
میں حضرت مولا نا امین الحنات سیخلیل احمد صاحب قادری خطیب مجدوزیر خال
لا ہور آپ کی علمی اور عملی زندگی کی قابلِ یا دگار تھے جن کا ۱۹۹۹ء میں لا ہور میں انتقال
ہوگیا۔ آپ محکمہ اوقاف کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ مشیر معاملات مساجدوز رات
رہے، زونل خطیب رہے اور اپنے عہدے پرخوش اسلو بی سے کام کرتے رہے۔ آپ

بڑے سلجھے انداز میں گفتگوفر ماتے اور بڑے در دمندنو جوان تحریک ختم نبوت میں جب
آپ کو لا ہور کے قلعے میں تشدد کی روایات سے دو چار ہونا پڑا تو آپ کے پائے
استقلال میں لغزش نہ آئی۔ آپ کوموت کے خوف سے ڈرایا گیا "تختہ دار پر لایا گیا گرموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ثابت قدم رہے۔

تصانیف:

مولانا ابوالحنات قلمی بیلغ کوظم پیانے پر رواج دینے کی خواہش رکھتے ہے ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلامی موضوعات پر مختلف کتابیں لکھیں تا کہ ملک کے گوشے گوشے کے اہل علم استفادہ کرسکیں۔آپ کی تصانف جوآج تک شائع ہو چک ہیں۔ ان میں سے چند کے نام درج کیے جاتے ہیں۔

- ا) تفيير الحنات (مطبوعه رضاء القرآن پبلي كيشنز لا مور-)
  - ۲) اوراق غم-
  - ٣) صح نور-
  - ٣) الناسح-
- ۵) طيبُ الوَردة على قصيرة البُر دة (تازه الديش مكتبه نعمانيه رسيالكوك-)
  - ٢) مسرس حافظ الوري-
    - 2) محمس حافظ
    - ٨) ويوانِ حافظ اردو
  - و) ترجمه کشف الحجوب (مکتبه المعارف لا مور)
- مندرجه بالاكتابول كے علاوہ آپ كے الم سے متعددرسالے تصنيف ہوئے

لا ہور کی سیاسی فضاء:

واضح رہے کہ ۱۹۲۱ء سے لے کر قیام پاکستان تک لاہور سیاسی تحریکوں كا مركز بنار با اور ابل لا مورنے ساسى قيادت پر جميشدا چھے اثرات مرتب كئے۔ یہ بات کسی دلیل کی مختاج نہیں کہ جس تحریک کہ اہلِ لا ہورنے قبول کرلیا وہ سارے ہندوستان پر چھا گئے میسیائ تحریکوں اور دینی مباحث انگریز کے پھیلائے ہوئے خیالات اورغلامی کے خلاف ایک احتجاج تھا حضرت مولانا ابوالحسنات ان ایام میں لا مور میں مقیم تھے ہر سیاسی اور دین تحریک کا جائزہ لیتے اور ان میں اپنا کروا ادا

تشمير چلو کی مهم، معجد شهيد گنج کی تحريک، خاکسار موومن، احرار تشکش، مجلس اتحاد، شهادت علم الدين، مولا نا ظفر على خال كا دم مست قلندر، دهررگڑھ، پھر تح یک آزادی ہنداور قیام پاکستان جیسی تحریکیں ابھرتی رہیں اورمولانا ہمیشہ حق کی آواز پرلبیک کہتے رہے وہ بلاخوف تقیدایے خیالات کا اظہار کرتے پاکستان بنے کے بعد قر ارداد مقاصد ، تحریک آزادی کشمیراور پھرتح کی ختم نبوت میں مرکزی کردار کی حثیت سے آگے بڑھے۔علماء ومشائخ کے علاوہ عوام الناس نے آپ سے بورا بورا تعاون کیا نظریہ پاکتان کی نائید وحمایت میں لاہور کے وہ پہلے عالم دین ہیں جو بنارس سی کانفرنس میں شریک ہوئے اور ایک تاریخی ریز ولیوشن پاس کروائے ، قائد اعظم کو یقین دلایا که برصغیر کی عظیم سی اکثریت مطالبه پاکتان میں آپ کے ساتھ ہے۔آپ نے قیام پاکتان کی حمایت میں بروی تن دہی سے کام کیا بدوہ زمانہ تھا

جوہنگا می اورسیائ تحریکوں پربڑے کام آتے تھے۔ لا ہور میں آمد:

١٩٢٠ء مين آپ "الور" كوچھوڑ كرآ گره مين قيام پذير موئ اورايك مطب جاری کیا مطب گلاب خانه آگرہ میں تھا جوتھوڑے عرصے میں خدمت خلق کا ادارہ بن گیا۔۱۹۲۲ء میں آپ کے والد حضرت علامہ سید دیدارعلی شاہ صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) آگرہ سے لاہور پہنچے اور معجد وزیر خال کے خطیب مقرر ہوئے تو مولانا ابوالحسنات ان دنول ایک بهترین قاری شعله بیال خطیب، شاعر اور ماهر طبیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔والد مکرم کے استعفاء کے بعد مرز اظفر علی خال (ریٹائرڈ جج) متولی معجد وزیر خال کے اصرار پر آپ معجد وزیر خال کے خطیب اور

ان دنوں آپ اپنے خاندان سمیت لنڈے بازار کے ایک مکان میں قیام پذیر ہوئے ای زمانے میں دہلی دروازے کے اندر'' چنگڑ محلّہ'' میں ایک ویران مسجد کی تغمیر وتوسیع کا منصوبہ بنایا گیا جس میں آپ کے والد اور برادر محترم علامہ ابوالبركات سيداحمد القادري كے ساتھ مل كرمىجدكى تغيير اور دار العلوم حزب الاحناف كى تشکیل میں حصہ لیا۔ بیسنیوں کا ایک عظیم دینی ادارہ تھا جونصف صدی تک سنیوں کے علوم وفنون کا مرکز رہاتھا۔ یہاں سے بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفتی ،مقرر،خطیب اور ادیب ومناظر فارغ انتھیل ہوئے اور دنیائے علم وصل پر آ فتاب و ماہتاب بن کر چکے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس دارالعلوم کے شاگر دموجودہ دین درسگاہوں کے شیخ الحدیث، شیخ الفقہ اور کئی کتب کے مصنف اور شارح بخاری

کی آزادی اور قیام پاکتان کے لیے آپ نے قید وبند کی صعوبتوں کو لبیک کہا۔
یہ آپ کی جدو جہد آزادی کا نتیجہ تھا کہ شیوخ کے لاکھوں مرید اور علماء کے ہزاروں
شاگر دمطالبہ پاکتان کے حامی بن گئے۔ مسلم لیگ نواب زادوں کے محلات سے نکل
جا پہنچی۔ قائد اعظم نے مولانا کی کوششوں کو ہڑا سرا ہا اور ایک خط میں مولانا کا شکر سے
ادا کیا۔

کددیو بندی مکتب فکر کے علاء جمیعة العلماء ہنداور کا گریس میں شمولیت کی وجہ سے گاندھی اور نہروکی جمایت میں فتوے دیتے اور مسلمانوں کواپئی علمی وجا ہت ہے مطالبہ پاکتان سے روکتے تھے۔ مولا ناشبیر احمد عثانی کے علاوہ اس دور کا، دیو بندی طبقہ مسلمانوں کی اس فکری تحریک سے دور ہی رہا، بلکہ مسلمانوں کو دور کرتا رہا۔ مولا نا ابوالحنات اور دوسرے سی علاء نے ان نام نہاد علاء کا مقابلہ کیا اور عوام پر ثابت کردیا کہ نیشنلٹ علاء اپنے مقام سے کتنے بے خبر ہیں ہے؟

جمعية العلماء منداور جمعية العلماء ياكتان كورميان فرق

مج بيت الله:

ہندوستانی علاء کا ایک طبقہ سلم لیگ کے نعرۂ پاکستان کی اس لیے مخالفت كرر ماتها كدان كے راہ نما كانگريس كے اراكين ميں سے تھے مولانا ابوالكلام آزاد کا اثر علماء دیو بند پرتھا مولا ناحسین احد مدنی تو مکمل طور پرکانگریس کے زیراثر تھے دیوبندی متب فکر کے سارے علماء اپنے ان اماموں کو دیکھ کرمسلم لیگ کے مطالبہ کے خلاف ہو گئے ،مسلمان چونکہ فطر تأ ہذہب پر جان دیتا ہے اس نے علماء کے ایک طبقے کو پاکستان کے خلاف پاکر بڑا ذہنی اضطراب محسوس کیا۔ چنانچہان دیوبندی علماء نے جمعیة العلماء ہند کے نام سے ایک سیاسی جماعت کوتشکیل دیا اور دوقومی نظریہ ك خلاف محاذ آراني كرنے لكے اس جمعية ميں ايك ايباطقة بھي تھا جوعقيدة ديوبندي نه تھا اور یا کتان کا حامی تھا۔ انہوں نے جمعیة العلماء ہند کے خلاف آواز اٹھائی اور جمعیة العلماء بند کے کانگریسی علماء سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک اور جمعیة کی تفکیل کا فیصلہ کیا چنا۔ نچے نظریہ پاکستان کے حامی دیوبندی اور سی علماء ' جعیة العلماء اسلام" کے نام سے ایک نئی ساسی اور دینی جماعت کے پلیٹ فارم پر جمع ہوگئے تا کہ نظریاتی بنیادوں سے ہٹ کر صرف سیاسی اور پاکستان کے استحکام کے لیے

1960ء میں آپ پہلی بارج کوروانہ ہوئے۔ دیار حبیب میں عربی زبان میں تقاریر کیں۔ یہ تقاریر اتی فصح وبلیغ تھیں کہ دنیائے اسلام سے آئے ہوئے علاء نے آپ کی تقریر کوسراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ گنبد خصر اکے سامنے کھڑے ہوگر آپ کے دل پر کیفیت طاری ہوگئ۔ آپ تصیدہ بردۃ پڑھتے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے۔ واپسی پر آپ نے تصیدہ بردۃ کی اردو میں شرح کی جو بعد میں مقیدت پیش کرتے۔ واپسی پر آپ نے تصیدہ بردۃ کی اردو میں شرح کی جو بعد میں دسیب الوردۃ فی شرح تصیدہ البردۃ ''کے نام سے شائع ہوئی سے کتاب اہل دل والیان کے لیے اب بھی سرما میہ جان والیمان ہے (حال ہی میں لا ہور سے اس کا دوسرا الیہ شرح مسلم طبع ہوا ہے۔)

آپ نے تحریک قیام پاکتان میں نمایاں کردار کا مظاہرہ کیا علاء ومشائخ کے وفد مرتب کیئے پنجاب کے ہرشہر ہرقصبہ کی طرف نکل پڑے''خضر وزارت''کی ساری ختیوں کے باوجودا پنی مہم میں مصروف رہے آخر کار گرفتار کر لئے گئے اس ملک

مولا ناعثانی کے بعد جعیة العلماء اسلام کا ایک خاص اجلاس "فیض باغ" لا ہور کے ایک مولوی مطیع الحق کی اس جدوجہد سے شروع ہوالیکن میر کوشش تھی کہ علاء ديوبند بر" خلاف پاكتان ، جوالزام ہے، اس سے سطرح نجات حاصل كى جائے؟ \_اس اجلاس میں متفقہ طور پرمولانا ابوالحسنات کوصدر چن لیا گیا اور اس طرح سنیوں کا اعتاد حاصل کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی، مگر چندروز گزرنے کے بعد دیو بندی عقیدے کے انتها پند علماء نے ایک سی عالم کی صدارت کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور وہ صدارت کے تعاون سے دست کش ہوگئے بایں ہمدمولانا ابوالحنات اس بےروح ڈھانچ میں تازہ زندگی پہنچانے کی کوشش کرتے رہے مرنا كام موكئ، چنانچه مستعفی موكر جمعیة كوان لوگول كی صوابديد برچهور ديا گياجواسے ا ہے مخصوص مقاصد کے لیے چلانا جاتے تھے۔ (۱)

واضح رہے کہ مورخین نے مولانا کی اس اہم ملی خدمات کوتح ریر کرنے سے

كام كيا جائے چنانچہ جمعیة العلماء اسلام نے ان لوگوں كوسنجالا، جوعلاء ديوبند كے سیای کردار سے مایوں ہو چکے تھے۔اس جماعت میں علاء اہل سنت کے علاء بھی شریک ہوگئے۔علماء دیو بند میں ایسے علماء بھی تھے جو دوتو می نظریہ کے حامی تھے مولانا حسین احدمدنی ،مولا ناابوالکلام آزاد ،مولا ناسعیداحداورمیال محدصاحبان کے احترام کے باوجود مولانا شبیرا حمد عثانی اور مولانا اختشام الحق تفانوی جیسے بااثر علماء دیوبند ، جمعیة العلماء اسلام کے ستون بن گئے اور نظریہ پاکستان کی تائید کرنے لگے۔ جعية العلماء اسلام اورجمعية العلماء ياكستان:

تحریک پاکستان کوعلمی اور دینی رنگ دینے کے لیئے ملک کےعلاء کرام نے جمعیة العلماء اسلام کی تشکیل کی تو مولا ناشبیر احمد عثانی اینے ہم فکر علاء سے بددل ہو كرتح يك ياكتان كے زبر دست مبلغ بن گئے اور علماء نے اس وقت انہيں صدر چن ليا، چونکهاس جمعیة میں دیو بندی علاء کی اکثریت تھی ،اس لیے علاء اہل سنت کو سیحے معنوں میں نمائند گی نہیں مل سکی لبعض دیو بندی علاء حضرات نے تو یہاں تک تجویز پیش کی کہ جعیة العلماء اسلام کی دوشاخیس بنادی جائیں۔ایک میں سی اور دوسری میں دیو بندی جمع ہوکر کام کریں۔ایک شاخ کی صدارت مولانا ابوالحنات کے سپر دکردی جائے اس طرح دیوبندیوں کا کھویا ہوا وقار بحال ہوجائے گا۔ چنانچہ قیام یا کتان کے چند ہفتے پیشتر جمعیة العلماء اسلام کی ایک عظیم الثان کانفرنس اسلامیه کالج لاہور کے گراؤنڈ میں ہوئی،جس میں مولاناشبیر احمد عثانی نے پاکستان کے حق میں زبردست تقریر کی۔ دوسرے اجلاس کی صدارت مولانا ابوالحنات نے کرناتھی، مگر اہلسنّت کے ا كابرين نے جن ميں حزب الاحناف كے سركردہ عمائدين المسنّت پيش بيش متے،

<sup>(</sup>۱) بتصرف تذكره علماء المسنت وجماعت لا بهور، ص ۳۲ ۲ مولفه علامه فاروقی

تاریخی ظلم کیا ہے جوانہوں نے ۹ مارچ ۱۹۴۹ء کو پہلی دستورساز آسمبلی میں ادا کیا تھا اور اس اسمبلی میں مولانا کی مساعی کا بڑا اور اس اسمبلی میں مولانا کی مساعی کا بڑا حصد تھا آپ نے عوام وخواص کے دلوں پر بیہ بات نقش کر دی تھی کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اسلام اور صرف اسلام کے نام پر کیا ہے لہذا پاکستان کا دستور بھی اسلامی بنیاد پر مونا چاہے۔

۱۹۲۸ مارچ ۱۹۴۸ء کوغزالی دوران علامه سید احد سعید کاظمی ناظم اعلیٰ مدرسه انوار العلوم ملتان (و سابق شخ الحدیث جامعه اسلامیه بهاول پور) نے مولانا ابوالحنات کوایک مفصل خط لکھا، اور اہل سنت و جماعت کی بےنظم زندگی پر بڑا درد مندانه اظہار خیال کیا، اور حضرت کوآمادہ کیا کہ ہم مل کرکام کریں۔

اس خط کے بعد ۲۷-۲۷-۱۸ مارچ ۱۹۴۸ء کو ملتان میں پاکستان جر کے سی علماء کے علماء کی علماء کے علماء کی علماء کی علماء کی علماء کی علماء پاکستان' ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور مولانا ابوالحسنات کو اس کا پہلا صدر منتخب کیا گیا، جب کہ علامہ سعید کاظمی ناظم اعلی منتخب کیا گیا، جب کہ علامہ سعید کاظمی ناظم اعلی منتخب کیا گیا، جب کہ علامہ سعید کاظمی ناظم اعلی منتخب کیا گیا۔

تاریخی اعتبار سے قیام پاکستان سے پہلے برصغیر کے سی علاء ومشائخ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی (علیه الرحمة) کے خلیفہ اور معتمد ساتھی حضرت صدر الا فاضل مولانا سیدنعیم الدین مراد آبادی نے (۱۹۲۵ء ۱۳۲۸ء) میں برصغیر کے اعاظم اور اکابر اہلسنت و مشائخ القادر چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اشرفیہ، فردوسیہ کو

<sup>(</sup>۱) روئىدادمركزى جمعية علماء پاكستان لا مور، تذكره اكابرا المستنت پاكستان ، مولفه علامه شرف القادري

<sup>(</sup>۱) بقول ڈاکٹرسید مظاہر اشرف الجیلانی مد ظلہ، حضرت صدر الا فاضل مولانا سید تیم الدین مراد آبادی، حضرت محدث اعظم ہند مولانا سید محمد الجیلانی الاشرنی کچھوچھوی، حضرت مولانا شاہ محمد عبد العلیم الصدیقی میر شی حضرت مولانا شاہ محمد عبد العلیم الصدیقی میر شی حضرت مولانا شاہ و محمد عبد العلیم الصدیقی میر شی حضرت مولانا شاہ ابوالبر کات لاہور، حضرت مولانا شاہ صاحب داد خان سندھ سیم مالرحمة کے مشورہ کے بعد ہی حضرت کاظمی علیہ الرحمة نے ۱۹۲۸ میں انوار العلوم ماتان میں آل انڈیاسنی کا نفرنس کانام بدل کرجمیعة علماء پاکستان رکھا گیا اور حضرت مولانا شاہ سیدم محمد البحیلانی کچھوچھوی کے ہدایت کے بموجب آل انڈیاسنی کا نسرنس بنارس کے نام سے جوعطیات جمع ہوئے تھے ان میں سے دو ہزار روپے رہ گئے تھے وہ اور سنی کا نفرنس کے دفتر کے ساز وسامان اور کا غذات وغیرہ حضرت مولانا، صاحب داد خان سندھی تحویل میں دے دیئے گئے۔ اس طرح انڈیا میں تی کانفرنس کا عملاً وجود ختم ہوگیا اور م ۱۹۹ء میں مولانا مجبوب علی خان کھنوئ کی سربر اہی میں آل انڈیا سنی جمعیة علماء کے نام سے کام کا آغاز کر دیا گیا بعد میں اس کے سربر اہی میں آل انڈیا سنی جمعیة علماء کے نام سے کام کا آغاز کر دیا گیا بعد میں اس کے سربر اہ سیدالعلماء مولانا آل مصطفی المار ہروری کو بنایا گیا۔ (نوری)

کی سیاسی خدمات اور دفاع کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ اور تحریک انصار الاسلام جیسے نظیموں کو بریلی میں خود قائم فرمایا تھا اور بعد میں انہی نظیموں کے بلیٹ فارم سے خلفاء اعلیٰ حضرت نے کئی سیاسی و دین سر براہوں سے ملا قات کی تھی اور موقف رضویہ کو پہنچانے میں نمایاں کر دار کا مظاہرہ کیا تھا۔ نیز تحریک خلافت، تحریک موالات، تحریک شدھی ، تحریک وہابیت ، تحریک ندوہ ، وغیرہ کا بھی مقابلہ کیا گیا تھا، گویا جمعیت العلماء یا کتان کا نام مقتضائے حالات و زمانہ تبدیل ہوتار ہا اور حقیقی و معنوی اہداف و مقاصدو ہی تھے جوامام اہلسنت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے تر تیب دیے تھے۔ و مقاصدو ہی تھے جوامام اہلسنت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے تر تیب دیے تھے۔ جمعیۃ المشائخ :

مولانا ابوالحسنات نے جمعیۃ کی صدارت سنجالتے ہی بورے ملک کا زردست تبلیغی دورہ کیا اور ہرضلع میں ناظم مقرر کئے۔ ہرقصبہ میں شاخیں قائم کی گئیں اور جدید تقاضوں کے مطابق سنیوں کی تنظیم کا کام شروع ہوا۔ مجلس عاملہ نے محسوس کیا کہ جب تک مشائخ کی امداد اور تعاون حاصل نہ ہوگا ،اس وقت تک کام صحیح خطوط پرنہیں ہو سکے گا۔ چنا نچہ ''جمعیۃ المشائخ '' کی بھی تشکیل کی گئی۔ کرمئی صحیح خطوط پرنہیں ہو سکے گا۔ چنا نچہ ''جمعیۃ المشائخ '' کی بھی تشکیل کی گئی۔ کرمئی گیا، اس اجتماع لا ہور میں بلایا گیا، اس اجتماع میں نہ صرف مشائخ اور سجادہ نشینان پاکستان کا ایک اجتماع لا ہور میں بلایا گیا، اس اجتماع میں نہ صرف مشائخ نے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی، بلکہ یوم شریعت منا کر حکومت پاکستان کو ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ پر زور دیا گیا اور ساتھ ہی علماء وہمشائخ کو یکجا ہوکر کام کرنے کا اعلان کیا گیا، مشائخ کے اسی اجتماع میں حضرت مولانا ابوالحسنات کو تاحیات جمعیۃ العلماء پاکستان کا صدر منتخب کیا گیا، اسی دوران آپ نے تح بک آزادی شمیر کے لیے بڑا کام کیااور آپ نے اس سلسلہ میں علماء و

مشائخ کی مدد سے نظریہ پاکستان اور جہاد کشمیر کے لیے عوام کو جمع کیا، بعد میں کراچی سے مولانا عبد الحامد بدایوئی، مولانا مفتی جمیل احمد نیسی مدخلہ، مولانا علام قادر کشمیری جمیل کر جاہدین کشمیر کی مدد کے کشمیری کی مدد کے لیے تشریف لے گئے۔

اہلسنّت کی بدشمتی رہی ہے کہ جمعیۃ المشائخ بھی چندروز کام کرنے کے بعد بے حسی کا شکار ہوتی گئی کے اوروہ ساری کوشش نا کام ہوگئیں جومولا نا کاظمی کی دردمندانہ

(۱) انہی مخدوش حالات کے بیش نظر جضرت علامہ الثاہ مبلغ اسلام مولانا محمد عبدالعلیم الصديقي خليفه اعلى حضرت فاضل بريلويٌّ نے ١٢ كتوبر ١٩٣٨ء كرا جي ميں جمعية الاصفياء کے قیام کا اعلان کیا اور اس کانفرنس میں پاکستان کے جنیرعلماء کرام اور مُشاخٌ شریک ہوئے تھے، اسمیں حضرت مولانا پیرصاحب ما کلی شریف،مولانا عبدالرحمٰن بھر چونڈی شريف سنده، مولا ناسيدغلام آغا فتشبندي ، حضرت مولا نامفتي صاحب وا دخان سنده وغیرہم نے شرکت فر مائی، اس کانفرنس میں پاکشان کے لیے آئین اسلامی کے جامع و دستور کا مسودہ تیار کرلیا گیا،مولا ناصد بقی نے اپنے دست مبارک سے تمام کارروائی تحریر کی اور آپ ہی کی سربراہی میں قائداعظم کی خدمت میں پیمسودہ پیش کیا گیا۔ حضرت قائداعظم نے مسودہ آئین کے مختلف پہلوؤ ک برگفتگو کی ، اورانھوں نے حضرت مولا ناعبدالعليم الصديقي اوروفد كے تمام تمبران كوبيلمل يقين ولايا كمانشاء الله تعالى تو می اسمبلی ہے منظور کرا کر اس آئین کو پاکستان کی اسمبلی ہے منظور کرا کر نافذ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف دیو بندی حضرات کے علماء مولا نامفتی محد شفیع ،مولا نا احتشام الحق تقانوي، مولانا راغب حسن، مولانا سيدسليمان ندوي، مولانا مناظر حسن گيلاني، مولا نا مودودی،مولا ناعبدالحامد بدیانوی،مولا نامفتی صاحب دادخان وغیرهم نے بھی ١٩٥١ء مين آئين ياكتان كامسوده تياركياتها جوكه ياكتان اسمبلي مين ياس نه وسكا-اس مسوده آئین میں ہر طبقہ کی نمائندگی کی گئی تھی کیکن اکثریت دیو بندی علماء کی تھی آج بھی حکومت کے مختلف سرکاری وغیر سرکاری اداروں میں ندکورہ طیقہ کے افراد ہی براجمان ہیں \_منزل انھیں ملی جوشر یک سفر نہ تھے۔ ( نوری )

ائیل اور حفرت صدر الا فاصل اور محدث اعظم مهند و دیگر علاء و منائ نے نے پاکستان کے سنی علاء و مشائ کو ایک جگہ بی حمل کر کے کیا تھا۔ 'جمعیۃ المشائ '' کی بیرنا کا می کن عناصر اور کن حالات کا نتیج تھی ؟ ۔ بیا لیک علیمہ ہ وضور ؟ ہے مگر بیا لیک حقیقت ہمارے مناصر اور کن حالات کا نتیج تھی ؟ ۔ بیا لیک علیمہ ہ وضور ؟ ہے مگر بیا کی اس بنظمی اور بے مملی مانے نہایت قابل افسوں ہے کہ 'جمعیۃ المشائ پاکستان' کی اس بنظمی اور بے مملی سے علاء اہل سنت کی سیاسی اور دینی گرفت عوام کے ذہمن قلب پر سخت سے ست سے علاء اہل سنت کی سیاسی اور دینی گرفت عوام کے ذہمن قلب پر سخت سے ست بیٹر سی اور مینی کو میں اور کی کھی بددل ہوکراء تقادی زندگی کو مش اختلافی سے ملوث کرنے کے لیے سرگر ممل سے ، بچھ بددل ہوکراء تقادی زندگی کو مش اختلافی مسلم کہ کر منقار زیر پر ہو گئے ، بعض سیاسی مصلحتوں کی بناء پر مہر بدلب ہو گئے ، بعض معاشی ناہمواریوں سے بڑی بڑی مل زمتوں کی نذر ہو گئے ، اور جو باتی رہ گئے وہ دمرکزیت' اور صوبائیت' کے چکر میں الجھ گئے۔

منزل راہرواں دور بھی ہے دشوار بھی ہے کوئی اس قافلہ میں قافلہ سالار بھی ہے اٹھوں کو خیر سے ہے بید معرکہ دین وطن اس زمانہ میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟

(اقبال)

نوف: مولانا الوالحسنات کے وفات کے بعد جمعیۃ العلماء پاکستان کی صدارت علامہ صاحبز ادہ سید فیض الحس شاہ صاحب آلومہار شریف کے حوالہ ہوئی، اس میں شک نہیں کہ آپ سنیول کے ماید ناز خطیب، بلند ہمت سیاسی راہ نماء اور بزے دانشمند عالم دین منص، اور آپ کی ابزائی زندگی احراری علماء کے تعاون سے انگریز اور

نیاز مندان کو بذریعہ اخبارات اور احباب کے خطوط سے پیتہ چلا ہے کہ جناب مجاہدین محاذیونچھ تشمیر خصوصا فاروقی بٹالین حویلی کے بارے میں بہت زیادہ خیال فر مارہے ہیں ،ہم جناب کی اس غائبانہ شفقت کا اپنے مجاہدین کے تہدول ہے شکر بیادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نیک بزرگوں کا سابیہ ہم یر ہمیشدر کھے۔

ہاری التماس ہے کہ ہارے بہادر نظے بھوے مجاہدوں کی جو انشاء اللہ بھو کے شیروں کی طرح کفار پر ٹوٹ بڑتے ہیں اور تو بوں سے جا مکراتے ہیں ، تشریف لا کر حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

السلام عليم!

میں آزاد کشمیر گورنمنٹ محکمہ دفاع کی طرف سے آپ کے تحاکف وعطیات

قیام پاکستان کے فوراً بعد کشمیری مسلمانوں پرظلم وستم کے خونی واقعات نے یا کتان کے مسلمانوں کے دلوں کو خمی کردیا۔ بیسلسله آزادی ادھوری نظر آنے لگی اور تشمیر کے مہاراجہ نے بھارتی حکومت سے مل کرکشمیر کے جالیس لا کھ مسلمانوں کا سودا كرديا اور رياست كا الحاق مندوستان سے كرديا۔ يه الحاق عالمي ضابطه اخلاق اور انصاف کے منافی تھا اور کشمیر کی کثیر آبادی کی خواہشات کے بالکل برعکس تھا۔ کشمیر کامسلمان اپنی آزادی کے تڑپ رہاتھا پاکتان کے ساسی اور دینی جماعتوں نے تحريك آزادي مين حصه لين كافيصله كيااورمولانا ابوالحسنات في صدر جعية العلماء كي حیثیت سے جہاد کا اعلان کر دیا اور غازیان کشمیر کی اعانت کے لیے ملک میں ایک زبردست تحريك چلائى عوام نے دل كھول كردوكشميرفند" جمع كرنے ميں حصه ليا اور غازی تشمیرمولا ناابوالحسنات اینے ہم مشرب علائے دین کی جمعیت میں کئی بارمحاذ کشمیر ر گئے۔ مجاہدین کے حوصلے بڑھائے۔میدان جنگ میں پہنچ کر فوجیوں کے کیمی میں مجاہدانہ روح پھو نکنے کے لیے تقریریں کیں اور سامان جنگ اور دیگر ضروریات جمع کر کے پہنچا کیں۔آپ نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں لاکھوں رویے کی مختلف اشیاء محاذ کشمیر پر پہنچا کیں ان میں گرم کپڑے ادویات اور جیپ کاریں شامل تھیں۔ آزادی تشمير كارن والے مجاہدين سيه سالاروں نے جمعية العلماء غدمات كا جس طرح اعتراف کیا ہے اس کی جھلک ان خطوط سے ملتی ہے جومولانا ابوالحنات کوموصول ﴿ تحریک پاکستان میں مولا ناسید محمد نعیم الدین مرادآ بادی اوران کے مشاہیر خلفاء کا حصہ ﴾

قابل قدر کوششوں نے مجاہدین میں جس جذبہ جہاد کی روح تازہ کی تھی اس کا اعتراف آزادی تشمیر کے زعماء بار بار کر چکے ہیں ۔

۱۹۳۹ء میں ایک پر فریب معاہدے کی روسے جنگ آزادی کشمیر بند ہوگئ عجابدین کوایک مخصوص حد تک واپس آنا پڑا۔ اس حدکو'' خطمتار کہ' دونوں ملکوں کی سلح افواج کے درمیان عالمی امن کارشتہ رگ جاں بن کررہ گیا ہے جس کے دونوں طرف جذبات کے لاوے پھٹتے رہتے ہیں خون کی بینازک سی لکیریاک وہند کے درمیان کسی وقت بھی آتش فشاں کی طرح پھٹ سکتی ہے۔

1970ء کے اوائل سے ہی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں برضرورت سے زیادہ ظلم وستم کے دروازے کھل گئے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو غیر آئینی طور پر ہندوستان کا ایک حصہ بنا کرتشمیری عوام کی سولہ سالہ جدوجہد آزادی پریابندی لگادی ہے جس کا نتيجه بيهوا ہے كەشمىر كے دونوں حصول كے عوام كاپيانه صبر چھلك الھااور بهم بوروم قهور تشمیری مسلح ہوگر اٹھ کھڑے ہوئے، مقبوضہ تشمیر کے اندر جو گزری سوگزری، مگر بھارت کے حکمرانوں کا بی خیال تھا کہ بیسب کچھ پاکستان کی طرف سے ہور ہا ہے، چنانچہ بھارت کی فوجیوں نے ۱ اگت کو آزاد کشمیر کی بعض اہم چوکیوں پر حملہ كر كے انہيں اپنے قبضے میں كرليا اور پاكستان كے علاقوں پر گولہ بارى شروع كردى ان حالات میں پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا تھا، تشمیر یوں کی بکار پر پاکستان کے جیالے الطھاوروہ تین دن کے مختصر عرصے میں ہندوستانی فوجیوں کے مضبوط قلعے چھمپ اور جوڑیاں کواڑا کرر کھ دیا۔ اکھنور چند لمحوں کی مارتھا کہ بھارت نے لا ہوراور سیالکوٹ پر حمله کر کے شمیر کی آگ کو پاک و ہند کی سرحدوں پر پھیلا دیااں جنگ میں پاکستانی قوم

(جوتین جیپ کارول،ٹریلز اور مختلف قتم کے کپڑوں پر مشمل ہے) کے لیے آپ کا دلی شکر بیدادا کرتا ہول امید ہے کہ آپ اپنی سر گرمیاں جاری رکھیں گے اور جنگ آزادی جیتنے میں ہماراہاتھ بٹا کیں گے۔ سا۔ دسمبر ۱۹۴۰ء تر اڑکھال

كرنل حبيب الرحمٰن چيف آف اسٹاف آزاد فورسز پر

(٣)

مرى صديق صاحب، السلام عليم!

حاملین رقعہ ہذا علمائے کرام (بہ قیادت مولانا ابوالحسنات لاہور) کچھ سامان برائے مجاہدین لائے ہیں بیرچا ہے ہیں کہ خودمجاذ پرجا کرتقسیم کریں پہلے ہم نے کچھ ملٹری پابندی کا ذکر کیا ہے مگر چونکہ بیرآ پ خورتقسیم کرنے کا وعدہ عوام سے کرآئے ہیں اس لیے اگر رضا صاحب سے ملٹری احکام کے ساتھ اجازت دلا دیں تو بیرا پی جیب پرسامان لے جائیں گے اور مجاہدین کو پچھ اسلامی وعظ وقعیحت بھی کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ انہیں سہولت پہنچا کیں۔

سیداحمعلی شاه وزیر دفاع\_آزاد کشمیر (۱۲اپریل ۱۹۳۹ء)

مندرجہ بالاخطوط کی روشی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا ابوالحسنات محاذ کشمیر پر کتنی جرائت اور ہمت سے مجاہدین کی حوصلہ افز ائی کرتے رہے ہیں۔ان کی

کی مثالی قربانیاں زمانہ میں ضرب المثل بن گئیں گرردی وزیراعظم کی مداخلت نے دونوں قوموں کی قوت کو''معاہدہ تاشقند'' کی قبر میں دفنا دیا اب اس قبر پرے''اٹوٹ انگ'' اورامن کی راہیں مل گئیں'' کے وظائف پڑھنے والے مجاوروں کی گونج دونوں قوموں کے لئے'' وجہ لئی'' بنتی جارہی ہے گرشمیر کالاوا پھراندر ہی اندر پک رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مامری مولا نا ابوالحنات اور تح بیک ختم نبوت:

تحریک ختم نبوت قادیانی فرقه کی ان تبلیغی سرگرمیوں کا ردعمل تھا جو اس جماعت کے سربراہوں نے ملک کی ساسی حالت اور اپنے چند متبعین کی حکومت کے بلند مناسب پر فائز ہونے کی شہ پر ملک میں شروع کر رکھی تھیں، قادیانی فرقہ اعتقادی طور پراسلام کے ان بنیادی اصواوں کی نفی کرتا ہے، جنہیں کسی طرح نہ بدلا جاسکتا ہے اور نهاس کابدل تلاش کیا جاسکتا ہے، انگریز کے زمانہ میں بقول بانی تحریک قادیا نیت انہیں بڑے سکون سے کام کرنے کاموقع ملا اور وہ علماء اسلام کی تر دیداورعوام اہلستت کے احتجاج کے باوجودفرنگی دورحکومت میں پھلتے ، پھلتے چلے آئے مگر ملک آزاد ہونے کے بعداس تحریک کے ایک بہت بڑے ستون محد ظفر اللہ خان کو جب مرکزی وزارت میں خاص اہم عہدہ ملاتو اس فرقہ نے پوری تنظیم کے ساتھ ملک کے اندراور باہرایک مہم چلانا شروع کردی اور عیسائی مشنری کی طرح پاکستان کے غریب اور خاص كرديهاتى عوام كواپني بداعتقاديون كاشكار بنانے لگے۔ ہر كمتب فكر كے علماء زعماء، صوفیا اورمشائخ نے ایک جان ہوکرخواجہ ناظم الدین کی حکومت کو قادیانی فرقہ کی چیرہ

ہاں کی کرو کلاہ کہ سب کچھ لٹا کے ہم پھر بے نیاز گرش دوران ہوئے تو ہیں قریب تھا کہ بیتر کی کامیابی سے جمکنار ہوجاتی لیکن بعض آسائش لیڈروں نے حکومت سے معافی مانگ کررہا ہو گئے بعد از ال مجاہد ملت مولانا عبد الستار خان نیازی كوبهي رباكرديا كيا-

مولانا ابوالحنات كوجيل ميں بيخروى كئى كمان كاكلوتے جوال سال صاحبزاد مے خلیل احمد قاور کی کو تحقہ دار پرائکا دیا گیا ہے۔ جیل میں بوڑھے باپ پر کیا گزری ہوگی؟ یہ کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی ہم لکھ سکتے ہیں،اس کیفیت کو وہی محسوں کر سکتے ہیں جوان حالات میں کسی اصول کی خاطر نبرد آز ما ہوئے ہوں۔ علامه مرحوم نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سنت میں صبر جمیل کا مظاہرہ کر کے اینے كرداركو جمارے ليمشعل راه بناديا۔آپ نے بے ساختہ الحمدللد كہا اور فورا كہا كه الله تعالى نے ميرايد بدية قبول فرماليا - بعد ميں بينة جلا كه يہ خبر غلط تھى كرفتار شده مجاہدین میں حضرت مولا نا عبدالتارخان نیازی بھی گرفتار کر لیے گئے تھے اور ان کےخلاف بھی پھانی کا فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا۔

بیشهادت گهدالفت میں قدم رکھنا ہے۔

مولانا ابوالحسنات نے ایام اسیری میں ہی قرآن پاک کی تفسیر بنام د تفسیر الحنات "كصن كاكام شروع كرديا اورتفسير كامعتدبه حصه جيل مين بى لكها- اگرچه وتی طور پرتح کے دب گئی کین ۲۹۷ء میں دوبارہ پیخر کی چلی تو کامیا بی ہے ہمکنار

(۱) بقرف تذكرهٔ علاء المسنّت وجماعت لا بورص ٣٣٥ مولفه اقبال احمد فاروقی ایم اے

غلام مرتضی خال میکیش غرضیکه صوبہ جر کے علماء گرفتار کر لیے گئے لا ہور کے مایوس مگر مضطرب عوام كومجا بدملت مولا ناعبدالستارخال نيازي نيسنجالا اورمسجد وزبرخال ميس اس قدر جوش اور زور دارتقریریں کیس کہ تحریک کی مرکزیت قائم ہوگئ حکومت نے عاجز آ کر بہت سے شہروں کوفوج کے حوالے کردیا لا ہور اور دوسرے بڑے بڑے شہروں پر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا، ایو بی حکومت کے جزل اعظم خان ان دنوں مارشل لاء کے چیف منسٹر تھے،ان کے ہاتھوں پنجاب پر کیا گزری؟ بیا یک خونچکال داستان ہے اس کے لیے تفصیلی قلم اٹھانے کی شاید ایک صدی بعد کے مورخ کو پوری آزادی اور ہمت ملے مگرایک بات جواب لطیفہ بن گئی ہے وہ بیہے کہ اگر کسی گوالے کی جینس ازراہ لطف وسڑک پر''اڑنگ'' دیتی تو اس کے مالک کو کم از کم چودہ سال سز اہوتی، بشرطیکه بھینس کا''اڑنگنا'' نعرہ تکبیر یاختم نبوت کا ہم آواز ثابت ہوجائے، مجاہد ملت مولا ناعبدالستارخال نیازی کی تقاریر نے سارے پنجاب کی طنامیں کھینچ کیں،مگرایک دو ہفتے میں جزل کی فاتح فوج نے لا ہور فتح کرلیا۔مولانا کو غالبا قصور کے قریب گرفتار کرلیا گیا، گرفتاری کے بعدان پر کیا گزری؟ بیاس وقت کے اخبارات کے کالم شہادت دیں گے، مگر نیازی صاحب پیرقلندرشاہ لا ہوری کی زبان بن کر کہتے رہے۔

مائيم و كوئے عشق ہزاروں ملامتے

يارب دري مقام وبين استقامتے

گولیاں سرسائیں،مقدمے چلے،ٹلفکیاں لگ گئیں،سزائیں ہوئیں،کوڑے برہے، جائيدادين ضبط ہوئيں اورعلائے كرام سےان كے خدااور رسول كے علاوہ جو بچھمتاع تھی چھین لی گئی۔فیض نے اس ابتلاء میں انہی لوگوں کی تر جمانی کی تھی۔ سمجھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں
حضرت مولانا سید ابوالحنات نے فوراً اس کے جواب میں ایک غزل پڑھی
جس کے چند شعر پیش کئے جاتے ہیں۔

تو ہی خود، جب اے دل حسن جو ہو، اسیر زلف دراز میں

تو کمی ہو کیوں تر ہے سوز میں، تیرے فکر آئینہ ساز میں

جو دبائے حشر کے فتنے سب، جواٹھائے حشر میں فتنے سب

وہ ہے کام آپ کے لطف کا، یہ ہے لطف آپ کے ناز میں

تری آرزو تو سعید ہے گر ایسا ہونا بعید ہے

کہ جمال یار کی دید ہو، رہے تو لباس مجاز میں

خینے اور وصل کی آرزو، تجھے دید حسن کی جسجو

نظر ہوں تری، آبرو نہیں چینم بندہ نواز میں

نظر ہوں تری، آبرو نہیں چینم بندہ نواز میں

کواٹھوں نے ''جذبات حافظ' کے عنوان سے یاد کر لیا تھا۔

کواٹھوں نے ''جذبات حافظ' کے عنوان سے یاد کر لیا تھا۔

کواٹھوں نے ''جذبات حافظ' کے عنوان سے یاد کر لیا تھا۔

کواٹھوں نے ''جذبات حافظ' کے عنوان سے یاد کر لیا تھا۔

کواٹھوں نے ''جنوبات کی دورجہ جو اہل سنت

بالآخر ارشعبان المعظم، ۲۰رجنوری (۱۳۸۰هر ۱۹۱۱) بروز جمعه الل سنت کا بیر بطل جلیل (مولانا ابو الحسنات سیر محمد احمد قادری) دنیا سے رخصت جوا اور

ہوگی اور سے تمبر ۱۹۷۶ء کو جمعیة علماء پاکستان کے صدر حضرت مولانا شاہ احمد نورائی، حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ زہری، حضرت مولانا محمد ذاکراور دیگر علماء اہلسنّت و جماعت کی جدوجہد اور کوششوں سے پاکستان قادیانی اور مرزائی پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیدیئے گئے۔ لیے

مولانا ابوالحنات نے "ملزم" کی حیثیت سے عدالت عالیہ میں جس ب اب کی سے اپنے نصب العین کی وضاحت کی اس کے لیے ہائی کورٹ کامفصل فیصلہ دیکھے، جے سابق چیف جسٹس محمر منیر صاحب نے لکھا اور" منیرر پوٹ" کے نام سے سامنے آیا یہ ایک کتابی شکل میں حکومت مغربی پاکستان نے چیوایا تھا۔ جیل کی بختیاں، موسم کی شدت میں گرم علاقوں کی سرداور ناقص غذا کے استعمال کی بے پناہ بلاؤں نے پس دیوار زنداں ہی آپ پر آپ کی صحت پر ناگوار اثر ڈالا تھا، رہائی کے بعد پوری طرح علاج اور کوشش کے باوجود آپ کی طبیعت سنجل نہ تکی اور اس بھاری نے جب طول پر اتو موت کو بہانہ ل گیا آج اصولوں کو صلحت کی نذر کرنے والے جب مولانا کی سیاسی اور دین خد مات پر تنقید کرتے ہیں تو غالب یاد آجا تا ہے۔

بیاد و ربید گر این جابود زبال دانے غریب شهر سخن بائے گفتی دارد حضرت مولانا ابوالحینات مابینا زخطیب، مناظر، مترجم، مورخ اور سیاست دال ہونے کے ساتھ ساتھ فن وظم پر بھی قدرت کا ملدر کھتے تھے، اور اپنا حافظ تحلص

<sup>(</sup>١) مفت روزه "قديل" لا مور ٢٠ رنومبر ١٩٦٧ء راليس ايم ناز \_

<sup>(</sup>۱) اکابرتحریک پاکستان م ۱۳۹۰ احمد صادق قصوری مطبوعه مکتبهٔ رضویه گجرات ۱۹۷۱ و اور قادیانیت پرآخری ضرت کاری م ۸مطبوعه ورلد اسلا مک مثن ٹرسٹ پاکستان \_

وقت رخصت بیشعراس کے زبان پرتھا:

حافظ رند زنده باش، مرگ کجا و تو کجا تو شد فنائے حمد، حمد بود لقائے تو بیآپ کی اسلامی خدمات کا ایک شمرتھا کہ آپ کو حضرت داتا گئج بخش رضی اللّٰہ عنہ کے احاطہ مزار میں آخری آرام گاہ ملی۔

اورمولا ناغلام دشگیر نامی شخصیت نے تاریخ وفات کہی۔
دریغا ابن دیدار علی شاہ مرم کھ احمد شیریں بیان رفت
ابو البرکات را اخ مرم کہ بحمود دراغم کلال رفت
خلیلش جانشین نام بردار بماند، چونکہ فخر خاندان رفت
بتاریخ وفاتش گفت نامی رابوالحسنات اجمل از جہال رفت
اور حضرت حکیم اہل سنت حکیم محمد موی امرتسری نے ''لقد دخل الجنہ''
اور حضرت حکیم اہل سنت حکیم محمد موی امرتسری نے ''لقد دخل الجنہ''

اورروز نامہ نوائے وقت لا ہور نے آپ کی ملی سیاسی، ندہبی، وقکری خدمات کوشا ندارالفاظ میں خراج عقیدت پیش کیااور واضح کیا کہ امام احمد رضاخان بریلوی کی طرح ان کے تلاندہ خلفاء بھی کسی طرح بھی اپنی ذمہ داریوں سے او جھل نہیں ہوئے۔ آساں تیری لحد پر شہنم نورافشانی کرے (۱)

### مراجع ومصاور

- اليواقيت المبرية ص ٧٥مولفه مولا نامهر على ، وتذكره علماء البسنت و جماعت لا مور -
- ٢) تذكره اكابرالمسنّت بإكتان ، مكتبه القادريدلا بهور مولفه علامة عبد الحكيم شرف القادري
  - ٣) ماهنامه ضياء حرم ختم نبوت نمبر ١٩٤٧ء-
  - ٧٧) مفت روزه "قنديل" لا جور٢٠ رنوم بر٢٩ ١٩ء
    - ۵) روزنامه نوائے وقت ۲۱ر جنوری ۱۹۲۱ء
  - ٢) تذكره علماء المسنّت مجمود احمد قاوري مكتبه نور بيرضوبيكهر-
    - ۵) ماهنامه، سواد اعظم لا هور، ۳ رفروری ۱۹۲۱ء
    - ٨) روئداد، مركزي جمعية علماء پاكتان، پاكتان لا مور

<sup>(</sup>۱) ما منامه سوا داعظم لا مور ۲۰۰۰ رفر وری ۱۹۲۱ء

<sup>(</sup>۲) روز نامه نوائے وقت ۲۱ رجنوری ۹۶۱ و ۱۹، لا ہور

تاج العلما مولانامفتي مجمة تعين مرادآ بادي رحمة الله عليه

ولادت:

حليهمباركه:

تان العلمهاء مولانا محرم رئيسي (عليه الرحمة) يه الرفيع الآخر اساه كومراد آباد (يو بي بهارت) مين بيدا بوسة مه ۱۳۲۰ او ۱۹۰۸ مه او بين صدر الا فاضل مولانا سيّد محرفيم الدين مراد آبادى (عليه الرحمة ) ١٢٠ ال ۱۳۲۹ و ۱۹۲۸ و ۱۹۱۸ و بين سند فضيلت عاصل ك (مراد آباد) بغرض تعليم عاضر بوسة ادر ۱۳۲۹ و ۱۹۱۸ و بين سند فضيلت عاصل ك جنس دستار بندى مين حضرت فاضل بريلوى مولانا احمد رضا خان عليه الرحمة (المتوفى مساد بندى مين حضرت فاضل بريلوى مولانا احمد رضا خان عليه الرحمة (المتوفى مهاسات )، حضرت مجة الاسلام مولانا عامد رضا خان بريلوى ، مولانا شاه عبد المقتدر بدايونى ، مولانا شاه عبد المقتدر بدايونى ، مولانا شاه عبد المقتدر بدايونى ، مولانا مباري المباشت و جماعت جلوه افروز و آم بورى ، مولانا اعبارهم المايرين المباشت و جماعت جلوه افروز بوسم بين المباري بهم بعد آب و جامعة نعيميه کام بين المباري المباري المباري المباري المباري المباري المباري و مسلسل بوست شيخه ، يحد عمد من المباري المباري

درمیانه قد، کشاده پیشانی، صاف رنگ،خوبصورت چره،سرایاعلم وفضل، بیکرژ بدوتقوی اور جسمه ٔ اخلاق ومروّت،ایک عظیم محدرث وفقیه، غسر وادیب اورستت رسول اللّه سلی اللّه علیه وسلم پر جمه وفت عمل پیراریخ تنصه

(۱) علامه نُرف القادري، " تذكره اكابرين المسنَّت "، ص ۲۴، الا بور

يعت:

استان اشرنی کچھوچھوی علیہ التونی ۱۳۲۵ھ استان اشرنی کچھوچھوی علیہ الرحمۃ (التونی ۱۳۵۵ھ) کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور ۱۳۲۹ھ را ۱۹۱۱ء میں ہی آپ کوسلسلۂ اشر فیہ میں اجازت وخلافت حاصل ہو چکی تھی اور تاج العلماء کے خطاب سے نوازے گئے اور بعد میں بہی خطاب آپ کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ بقول مولا نامفتی مجمد اطهر نعیمی مدظلہ (سابق چیئر مین رویت ہلال کمیٹی حکومت پاکستان) آپ کو حضرت امام اہلسنّت مولا ناشاہ احمد رضا خان بریلوی سے بھی خلافت حاصل تھی اس طرح آپ اشرفی اور رضوی بھی تھے۔

تدريس وافتاء:

فن فتوی نویی میں بھی '' تاج العلماء'' کو یدطولی حاصل تھا۔ نصف صدی
سے زیادہ عرصہ تک آپ نے درس و قد رئیں اور فتوی نویی کے فرائض انجام دیئے۔
آپ کواپنے عقائد اور عمل سے اخلاص کا بیاعالم تھا کہ حضرت علامہ حاجی لعل خان
مدراسی خلیفہ اعلی حضرت فاضل بر بلوی کے فرزند نسبتی حاجی عبدالعزیز خان کے توسط
سے مدرسہ عالیہ کلکتہ میں بحثیت وائس پر پلی تقر رہور ہاتھا گر جامعہ نعیمیہ مرادآ بادمیں
معمولی مشاہرہ پر ہی خدمت کواس عہدہ جلیلہ پر فوقیت دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت
صدر الافاضل نے فرمایا کہ '' میاں وہاں آپ کواچھا مشاہرہ تو مل جائے گاتو یہاں
دین کی خدمت کرنے کے لیے کون آئے گا؟''۔ دوسری جانب آپ کی والدہ محتر مہ
نین کی خدمت کرنے کے لیے کون آئے گا؟''۔ دوسری جانب آپ کی والدہ محتر مہ
نین کی خدمت کرنے کے لیے کون آئے گا؟''۔ دوسری جانب آپ کی والدہ محتر مہ
نین کی خدمت میں سرف کیے ہیں۔ لہذا

تھی اس کا نام'' ترک موالات' جویز کر کے سے بات گورنمنٹ کے خاطر تشین کرنی عای تھی کہ حکومت سے جنگ و مقاطعہ مسلمانو س کی طرف سے ہے اور حکومت ، كيليح جولفظ تجويز كياتهاوه انبي پراني غيررائج زبان كالفظ سوراج تها، جس كابيمطلب تھا کہ حکومت کے مستحق تو ہندواور جھینٹ چڑھانے کے لئے مملمان تھے۔اور کتنے ملمان ان ہنگاموں میں مارے گئے؟ کتنے اپنے اختیار سے بےروز گار ہو گئے اور ان کی معاش خراب ہوگئی اور ہندوؤں نے ان کی جگہ پر قبضے جمائے! طالبِ علموں نے اسکول چھوڑدئے اور پھر چلتے چلاتے ایک ہجرت شوشہ چھوڑ کر کتنوں کو بے خانماں کردیا گیا اور اس سوراج کی بدولت مسلمانوں نے وہ ناکر دنی افعال کئے

لیکن مسلمان یہی سوارج حاصل کرنے کے لئے کا نگریس کے ساتھ شریک ہور ہے تھے اور اس سے مسلمان بخبر تھے کہ بیان کے لئے مفید ہوگا یا مضر؟ اس موقع پرتاج العلماء نے مسلمانوں کوحقیقت ہے آگاہ کیا کہ جوقوم بدیش اور غیرملکی ہونے کی بناء پر حکمراں کو بھی ملک بدر کرنے پرتلی ہوئی ہے وہ حکومت واقتدار حاصل كرنے كے بعد مسلمانوں كواكي لمحہ كے لئے بھى ہندوستان ميں نہ رہنے دے گی۔ ہندوؤں کی نسبت پی خیال کرنا کہان کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی گنجائش پیدا ہوسکے گی واقعات کی تکذیب اور خیال خام ہے، ہندواپنادھرم اہنا 'بتاتے ہیں لیکن ہمیشہ سلمانوں کے خون کے پیاسے رہتے ہیں۔ کے

تمام ہندوستان کے مسلمان اس تحریک سے علیحدہ ہیں معدودے چند

ہے تو یہیں انظام کردے گی۔اس واضح ہدایت کے بعد آپ یک سوئی کے ساتھ مدرسه نعميه ميل كام كرتے رہے۔

١٣٥٧ هر١٩٣٨ء مين صدرالافاضل ك ساتھ جج بيت الله شريف كى سعادت سے مشرف ہوئے۔۱۳۳۸ھ/ ۱۹۱۸ء میں ماہنامہ السواد الاعظم (مراد آباد) كمدير موك اوربرى كامياني اوروقارك ساتهاس كوچلايا\_ك

#### سیاسی خدمات:

١٣٣٢ه/ ١٩٢٥ء ميل جب مرادآ باديس آل انثرياستى كانفرنس قائم موئى تو آپ اس کے نائب ناظم مقرر ہوئے۔ پھر ۲۷ساھر۲۸ ۱۹ میں بنارس کے تاریخی اجلاس میں تحریک پاکستان کی پرُ زور تا ئید کی اور ماہنامہ''السواد الاعظم'' کے ذریعے یا کتان کے موقف کونمایاں کرنے میں اہم کر دارادا کیا۔

## تحریک سوراج کے خلاف تحریک

ہندوستان کی سیاست میں تحریکِ خلافت اور تحریک موالات نے جوجوش و جذبه اور بیداری پیداکی، اس نے تحریک سوراج اور تحریک کانگریس کوفروغ بخشا، اس تحريك پرروشن ڈالتے ہوئے آپ اپنے ماہنامہ''السواد الاعظم'' كے ايك شارہ ميں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تحریک سوراج نہایت زور وشور سے چکی اور ملک نے عاقبت بینی و دوراندیثی کو بالائے طاق رکھ کرایک غوغا مجادیا اور مدہوش ہو کرایسے کے معنی "بهندو راج" کے ہوتے ہیں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو حکومت سے لرُوانے کے لئے مورچہ پررکھ لیا تھا، حتی کہ گورنمنٹ سے مقابلے کے لئے جوتح یک

<sup>(</sup>۱) ڈاکٹر معود احمہ ''تح یک آزادی ہنداور البواد الاعظم''، ص ۲۶۱۔ (۱) ڈاکٹر معود احمہ ''تح یک آزادی ہنداور البواد الاعظم''، ص ۲۶۰۔ .

<sup>(</sup>۱) وْاكْرْمسعوداحمد، "تحريكِ آزادى منداورالسوادالاعظم"، من ٢٦٠\_

مسلمانانِ ہندکو ہوشیار ہونا جا ہے، بیرخاموثی اور مستی کا وقت نہیں ہے، ہرجگہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ الی جماعتوں سے بے تعلقاتی و بیزاری کا اظہار کریں کہ بیدلوگ مسلمانوں کے نمائند نے نہیں اور مسلمان ان کی آ واز سے منفق نہیں ہیں۔

تاج العلماء نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ ایک عرصہ سے جمعیة العلماء کے نام سے ہندوستان میں ایک جماعت قائم ہے جس کے صدر مولوی کفایت الله دہلوی اور ناظم مولوی احمد سعید ہیں۔ مسرمئی تا ۵رمئی ۱۹۳۰ء کو اس جمعیت کا امروہ میں سہہ روزہ اجلاس ہوا تھا جس میں مسلمانوں سے زیادہ ہندوشر یک تھے مراد آباد

اشخاص کے جوغلط نہی یا کسی اثر کا شکار ہوگئے ہیں ان کی شرکت مسلمانوں کی شرکت مسلمانوں کی شرکت مسلمانوں کی شرکت نہیں سے خور شرکت نہیں ہوں ، فکر صائب سے کام لیں اور مسلمانوں کی جمہوریت سے علیحدہ نہ ہوں ، ہندوؤں کی ذہنیت پرنظر ڈالیں۔

حضرت تاج العلماءُ' كانگرليى تحريكات' كے عنوان سے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں كہ:

''اس گروہ کا دین و مذہب ملک پرستی ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مُلک کی تمام آسائش اور راحتیں صرف انہیں کے لئے ہیں اور یہاں کی طویل وعریض فضامیں کسی دوسر ہے کوچین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے''۔لے

سوراج کے معنی ہی ہے ہیں کہ اس ہندوستان سے ہراس شخص کو نکال دیا جائے جس کو ہندوا پنے خیال میں غیر ملکی سجھتے ہیں یا تہہ تنے کر ڈالا جائے دین وملّت سے مرتد کرکے غلام بنالیا جائے اور اچھوت قوموں کی طرح کتوں اور موذی جانوروں سے بدتر زندگی بس کرنے پر مجبور کیا جائے بیسوراج آریے قوم کو جان سے زیادہ عزیز ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ ایسے سوراج کا حصول مسلمانوں کی موت نہیں تو اور کیا ہے؟ ای لئے آپ بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا فرماتے ہیں۔
''خدانہ کرے کہ ایسامنحوں سوراج کا وقت بھی آئے ورنہ

<sup>(</sup>١) ما منامه "السواد الأعظم"، ص١٢، ٩٣٣ ه، مرادآباد

<sup>(</sup>۱) ما بنامه "السواد الاعظم"، ص۱۲، ۱۳۳۹ ه، مراد آباد

کانگریس کمیٹی کے ہندوارا کین وعہدہ داران اس میں زیادہ نمایاں نظر آرہے تھاس اجلاس میں سول نا فرمانی میں کانگریس کے ساتھ تعاون کی قرار دادمنظور کی گئی۔ چنانچیہ ارباب جمعیت پر تنقید کرتے ہوئے تاج العلماء لکھتے ہیں۔

"ارباب جمعیة نے ہندووں کے ساتھ وُدُ اور محبت کو قائم رکھا اور نہ ارتداد کا سیلاب روکا، شردھا نند کو اسلام سوزح کات سے بازر کھا، نہ ہندووں کے مظالم کے خلاف آ واز بلندگی، نہ خلافت کمیٹی کے زمانے میں جب مسلمان قبقے لگارہے تھے اور بتوں کی نقاب کشائی کے لئے جاتے تھے، ہوں میں گلال ملنے اور رنگ کھیلتے تھے اس وقت کوئی حکم اسلام کا آئیں سنایا بلکہ اس کے علی الرغم جب غازی عبدالرشید نے شر دُھا نند کوئل کیا تو اس غازی کو جنت کی خوشبو سے محروم گردانا گیا"۔

تاج العلماء بیان کرتے ہیں کہ امروہہ کے جس اجلاس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس میں شرکت کے لئے مفتی محمد کفایت اللہ، صدر جمعیۃ العلماء ہند نے صدر الا فاضل کو کئی خطوط لکھے اور پھر دعوت نامہ بھیجالیکن صدر الا فاضل نے مندرجہ ذیل معذرت نامہ ارسال فرمایا جومومنا نہ سیاسی بصیرت پرشاہد ہے۔

مكتوب صدرالا فاصل بنام مفتى كفايت الله د بلوى:

عنایت فرمائے من جناب مولوی محمد کفایت الله صاحب دہلوی صدر جمعیة العلماء رادع نسایة ماهو المسنون کے بعد گزارش ہے کہ میرے پاس جناب کے خطوط اور دعوت نامے پہنچے ہیں جناب سے میرع ض کردینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا احساس فرما ئیں کہ گذشتہ تجربوں نے یقین دلایا ہے کہ ہندومسلمانوں کی تباہی و بربادی کو

سوراج سے زیادہ عزیز جانتے ہیں انہیں کسی طرح گوارانہیں کہ سرزمین ہند میں مسلمانوں کا وجودرہ اگر بہتر جانبے ہیں انہیں کسی طرح گوارانہیں کہ سرزمین پاک پریقین مسلمانوں کوقرآن پاک پریقین ہے مشرکین کی شدت عداوت قرآن پاک میں وارد ہے، ان سے نفع کی امید و وفاداری کی توقع خیال باطل ہے اسی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان بالعموم گاندھی اور کا نگریس کی تح کیوں سے اس وقت تک قطعاً علیحدہ ہیں۔

آپ''جمعیۃ''کوالیے طریق عمل سے بچاہئے جوگاندھی تحریک کے ہم معنی یااس کی تائیر ہو،اگراس کا لحاظ نہ کیا گیا تو علاوہ ان مصائب کے جو ہندو پرتی کی بدولت اٹھانے پڑیں گے مسلمانوں کی جماعت کے انتشار اور ان کے اس نئے اختلاف کا وہال بھی آپ کی گردن پر ہوگا جواس نی تحریک سے پیدا ہوگا۔

اگر جمعیة نے قانون شکنی میں گاندھی کی روش اختیار کی تو یقیناً مسلمانوں کے دوئلائے ہوجائیں گے اور آپس میں کے مریں گے آپ کونہایت دانائی اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وماعلینا الا البلاغ کے متوب کے مندرجات سے جو سیاسی بصیرت اور گہرائی مترشح ہے وہ اہل نظر پر ظاہر ہے لیکن مفتی محمد کفایت اللّٰدمرحوم نے اس طرف توجہیں فرمائی اور وہ راستہ اختیار کیا جو مسلمانوں کے لئے مفید نہ تھا۔

نیز آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت صدرالا فاضل ہے مسٹر گاندھی کی تحریک عدم تعاون اور قانون شکنی میں مسلمانوں کی شمولیت سے متعلق جب فتو کی لیا گیا تو آپ نے تحریفر مایا۔

كانگريس يا گاندهي كي تحريك كي شركت ياعلنجد كواليي تحريرك جو گاندهي كي

<sup>(</sup>١) ما منامه "السواد الاعظم" - ١٣٣٨ ه، مرادآ باد

ظلم ہے ڈرتی ہے۔ ک

الیی حالت میں مسٹر گاندھی کو اپنا مقتد اور پیشوا بنانا کہاں تک صحیح تھا؟ سے
بات کسی نے نہ سوچی، اس طرف علم ء المہنت نے متوجہ فر مایا کہ گاندھی کی پیروی کرنا
اور ہندوؤں کا ساتھ دین اسلام کی فطرت کے خلاف ہے، اس بات کو نہ صرف علماء
المسنّت بلکہ خود ہندولیڈروں نے بھی محسوس کیا چنانچہ لالہ لاجیت رائے آئنجمانی اپنے
ایک مکتوب میں لکھتے ہیں۔

ایک هندولیڈر کاخوف:

ایک اور چیز جو ایک عرصہ سے میرے گئے وجہ اضطراب ہورہی ہے وہ ہندومسلم اتحاد کا مسئلہ ہے اور میں چا ہتا ہوں گہآ پ کواس پر دعوت غور وخوض دوں،
گذشتہ چھاہ میں میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصد اسلامی تاریخ اور اسلامی قوانین کے مطالعہ میں صرف کیا ہے اور اس سے جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ سے کہ سے چیز لیخنی ہندو مسلم اتحاد ایک امر محال اور نا قابلِ عمل شئے ہے وہ مسلمان راہ نما جو عدم تحاول کی تحریک میں شامل ہیں، اگر ان کے ضلوص نیت کو تسلیم بھی کرلیا جائے پھر بھی میر کے خیال میں ان کا ند ہب اس چیز ہندومسلم اتحاد کے راستہ میں ایک زبر دست رکا وٹ ثابت ہوگا۔ (۲)

اس واضح حقیقت کے باوجود جس کوعلاء حق اور خود ہندوؤں نے محسوں کیا ہندومسلم اتحاد کی بات کی گئی اور مسلمانوں کے لئے مسٹر گاندھی کی پیروی کوضروری قرار شرکت کے ہم معنیٰ ہے مسلمانوں کے لئے ہرگز روانہیں،ان سے اتحاد اوران پراعماد اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، لہذا مسلمان گاندھی اور کانگریس کی تحریکات اور ان تخریکات کے تائید سے پہنچانے والی حرکات سے قطعاً اجتناب برتیں۔(اللہ بحان اعلم) محریکات کے تائید سے پہنچانے والی حرکات سے قطعاً اجتناب برتیں۔(اللہ بحان اعلم) محریکی اللہ بن محریکات کے تائید سے پہنچانے والی حرکات سے قطعاً اجتناب برتیں۔(اللہ بحان اعلم)

٣ ذى الحجه ١٣٣٨ ١٥

نیز صدر الا فاضل فرماتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ اتحاد فی نفسہ برانہ تھالیکن اہلِ علم ودانش اچھی طرح جانے ہیں کہ جب ایک کمزور قوم طاقت ور ساتھ اتحاس طاقت ور ساتھ اتحاد کرتی ہے تو بظاہر وہ قوی ہوجاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طاقت ور قوم کے ہاتھ اس کا وجود بھی خطرے میں پڑسکتا ہے اس اتحاد کے لئے بڑی دانائی اور دوراندیثی اور بصیرت کی ضرورت رہتی ہے اس زمانے میں مسلمان قوم کا جوحال تھا دوراندیثی اور بصیرت کی ضرورت رہتی ہے اس زمانے میں مسلمان قوم کا جوحال تھا ۔ اس کا نقشہ تاج العلماء نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

گورنمنٹ برطانیه کی قلم رومیں بدلحاظ تعداداور بڑی قومیں آباد ہیں۔

ہندواور مسلمان ان میں ایک کی تعداد ایک ہے تو دوسرے کی اس سے چہارم پہلی قوی ہے اور دوسری نہایت کمزور پہلی میں نظم و ارتباط ہے دوسری میں کمالِ بنظمی وانتشار پہلی میں ہرایک فرد دوسرے کا معین و مددگار ہے دوسری میں بھائی کا دشمن اور خونخوار ، پہلی مالدار ہے اور دوسری نادار ۔ پہلی حکام رس ہے دوسری ہائی کا دشمن اور خونخوار ، پہلی مالدار ہے اور دوسری نادار ۔ پہلی حکام رس ہے دوسری ہے زبان پہلی کا عضر حکومت کے ہر دفتر میں کثر ت سے ہے اور اپنی قوم کی ہر ممکن اعانت کے لیے ہر وقت مستعد اور دوسری کے افراد حکومت کے حکموں میں ہرائے نام پہلی قوم دوسری قوم کو کھائے جار ہی ہے اور دوسری قوم کی بے سی اس درجہ برائے نام پہلی قوم دوسری قوم کو کھائے جار ہی ہے اور دوسری قوم کی ہے کہی اس درجہ برائے نام پہلی قوم دوسری قوم کو کھائے جار ہی ہوادر دوسری قوم کی ہے کہی اس درجہ برائے نام پہلی قوم دوسری قوم کو کھائے جار ہی ہائے گئی کہ وہ فریاد کے لئے بھی آ واز نہیں اٹھا سکتی ، شرکایت کرتے بھی ہمسایہ کے پہنچ گئی کہ وہ فریاد کے لئے بھی آ واز نہیں اٹھا سکتی ، شرکایت کرتے بھی ہمسایہ کے

<sup>(</sup>١) ما بنامه "السواد الاعظم" ص ٢٨ ـ ١٣٣٨ ه، مرادآباد

<sup>(</sup>۲) مفتی محمة عرفعیی '' تفرقه اقوام''،ص۸،مرادآ باد-

دیا گیا چنانچہ ۱۹۴۰ء میں جب ابوالکلام آزاد آل انڈیا نیشنل کانگریس کے صدر بنے تو انھوں نے صدارتی خطبے میں کامیابی کے لئے مہاتما گاندھی کی راہنمائی پراعتاد کو ضروری قرار دیا۔

لیکن مسٹرگاندھی کی راہنمائی کی حقیقت کیاتھی؟ وہ ایک فلسفہ حیات تھا،جس کی بنیاد ہندو مذہب پر قائم تھی کیونکہ گاندھی جی اوّل و آخرا یک سیچ اور راسخ العقیدہ ہندو ہی تھے ایسے شخص سے کسی دوسرے مذہب کے مفاد کی تو قع رکھنا عبث تھی، مسلمانوں سے ہندوؤں کا اتحادا ہی وقت ممکن تھا جب وہ فلسفہ اسلام کوچھوڑ کرسید ھے گاندھی کو اپنا لیتے کیونکہ بقول لاجیت رائے ہندومسلم اتحاد میں اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہوسکتا ہے۔

کے فلسفہ گاندھی والی بات جواو پر کہی گئی محض قیاسی نہیں بلکہ یقینی ہے جس کی شہادتیں موجود ہیں، چنانچے مشہور ہندولیڈراچار یہ کر بلانی نے کائگریس کے لائح ممثل کے متعلق اپنے بیان میں بیصراحت کی ہے جو قابلِ توجہ ہے، وہ فرماتے ہیں:

"یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چا ہیے کہ کانگریس کی ہراسیم گاندھی جی کے فلسفہ کے تحت چلائی جائے گی ہے ہرگر ممکن نہیں کہ آپ سی اسیم اور فلسفہ زندگی کے اصول پر چلاسیس، کانگریسی اسیموں کا قلم سی اور فلسفہ پرنہیں لگایا جاسکتا ہے فلسفہ زندگی کے ماتحت نہیں بنایا جاسکتا ہے فلی بندا القیاس جو سوشلسٹوں کو بھی ہے جھے لینا چا ہے کہ سوشلزم جاسکتا ہے فلی بندا القیاس جو سوشلسٹوں کو بھی ہے جھے لینا چا ہے کہ سوشلزم اور گاندھی ازم، بالکل جدا جدا چیزیں ہیں جن میں کوئی مطابقت پیدا نہیں کی جاسکتی ۔ بہر حال گاندھی جی کا فلسفہ زندگی ایک ایسا مکمل فلسفہ ہے کی جاسکتی ۔ بہر حال گاندھی جی کا فلسفہ زندگی ایک ایسا مکمل فلسفہ ہے جس سے تمام قوم بھی صبحے رہبری حاصل کر سکتی ہے اور فردا فردا اشخاص جس سے تمام قوم بھی صبحے رہبری حاصل کر سکتی ہے اور فردا فردا اشخاص

بھی،اس سے سیدھاراستہ پاسکتے ہیں'۔ کے
اس بیان پرتبھرہ کرتے ہوئے مدیراخبار مدینہ لکھتا ہے۔
''کانگریس کے ہر بشر کے لئے ضروری ہے کہ وہ گاندھی جی کے فلسفۂ
زندگی کو دنیا کے تمام دوسر نے فلسفہ ہائے زندگی سے بہتر سمجھے اور کانگریس
کے پروگرام کوگاندھی کے فلسفہ کی روشنی میں دیکھئے جو خص ایسانہیں کرسکتا

وہ کانگریس کاممبرنہیں بن سکتا''۔ بحثیت مسلمان بیاندازِ فکر کتنا غیراسلامی ہے مگر مسلمانوں کے عقل وشعور پر پچھالیا پردہ پڑگیا تھا کہ انھوں نے اسلام کے ایک زندہ فلسفۂ حیات کے ہوتے ہوئے گاندھی جی کے فلفے کوتر جیح دی، چنانچ ابوالکلام آزاد نے اپنے صدارتی انتخاب پرتیمرہ کرتے ہوئے فرمایا:

''میراانتخاب صدارت کے لئے درحقیقت مہاتما گاندھی کی قیادت پر اعتماد کا آئیددار اور اس حقیقت کا مند بولتا شبوت ہے اور ان کے پروگرام سے بالکل متفق ہے'۔

گاندهی جی کے پروگرام سے منفق ہونا در حقیقت فلسفه گاندهی کو اپنانا تھا جو بقول اچار میرکر پلانی: '' دنیا کے دوسرے فلسفه ہائے زندگی سے قطعاً مختلف پروگرام تھا''۔ اور بقول مدیرا خبار مدینہ: ''تمام فلسفوں سے بہتر سے ظاہر ہے جو یہ فلسفہ اپنا تا ہے وہ عملاً مسلمان نہیں رہتا''۔ چنا نچیسر دار ولہم بھائی پٹیل نے بالکل ٹھیک کہاتھا:

<sup>(</sup>۱) "جريده انصاري"، دېلي، ۱۹ امار چ ۱۹۴۰ء

''جومسلمان کانگریس میں شریک ہیں وہ مسلمان ہیں کب؟''۔ میال صاحب اگر اینے ایمان کی خیر منانا جا ہتے ہیں تو مسلمان کانگریس سے مسلم لیگ میں جائیں۔

ان حقائق سے اندازہ ہوتا ہے کہ کانگریس کی سیاسی تحریک کا نام نہ تھا بلکہ آخر میں بیدایک ہندونہ ہی تحریک بن گئی تھی، اس لئے جب کانگریس میں کھل کر فلسفہ گاندھی کی بات ہونے لگی تو مسلمانوں نے عموماً اور علاء اہلنت نے خصوصاً فلسفہ اسلام کی بات کی اور حقیقت میں اس طرح ہندوستان اور پاکستان دومتضاد اور مختلف فرہبی ذہنیتوں کی نمائندگی کررہے تھے۔

ہندوستان کے مسلمان علاء حق کی کوششوں سے فلسفۂ اسلام سے پہلے متعارف تھے اور اسلامی تحریک کے لئے راہ ہموار ہو چکی تھی لیکن سیاسی سطح پر غالبًا سب سے پہلے دہمبر ۱۹۲۰ء میں الد آباد میں مسلم لیگ کے اکیسویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مسلمانان ہندکوعلامہ اقبال نے اس طرف متوجہ فرمایا اور موصوف ہی نے قائد اعظم کو بھی اس طرف متوجہ کیا جضوں نے اس فکر سے خود بھی قوت حاصل کی اور پوری قوم کو طاقت ور بنا کر منزل تک پہنچایا۔

علامہ اقبال فکری طور پردسویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت شخ احمد سر ہندی مجد دالف ثانی (علیہ الرحمة ) ۱۹۳۸ مرم ۱۹۲۴ء سے بے حد متاثر تھے، تاثر کی انتہا ہے کہ انھوں نے اپنی تصویر خودی کی بنیا دحضرت مجد دکے تصور وحد ہ پررکھی اور پھر جس طرح حضرت مجد دمسلمانان ہندکو دورا کبری کی پستی سے نکال کر عالمگیری دور کی بلندیوں پر لے گئے ، اسی طرح علامہ اقبال مسلمانان ہندکو برطانوی دورِ حکومت اور سوراج کی پستیوں سے نکال کر پاکستان کی بلندیوں پرلائے۔

اور بد بات بھی فراموش نہیں کرنی جا ہے کہ علامہ اقبال معاصرین میں حضرت مولانا احدرضا خان بریکوی علیه الرحمة (التوفی ۱۹۲۱ء) سے بھی بے حدمتاثر تھے۔ چنانچہ غالباً اس سال علی گڑھ میں ایک دعوت کے موقع پر پروفیسر محمد سلیمان اشرف عليه الرحمة ( التوني ١٩٣٣ء )سربراه اسلاميات مسلم يونيورشي على گره كى موجودگی میں علامہ نے فاضل بریلوی کی علمیت اور فقابت کوخوب خوب سراہا۔ كي تعجب نهيں كه وه "السواد الأعظم" بھي پاھتے رہے ہول ، كيول كه اس دورير آشوب میں یہی ایک رسالہ تھا جوان کے افکار وخیالات کے معیار پر پورااتر سکتا تھا۔ ا كي طرف كاندهي جي نے اپنافلسفہ پيش كيا تو دوسري طرف علمائے المسنت نے اسلامی فلسفہ پیش کیا، مگر دونوں میں زمین وآسان کا فرق تھا، فلسفہ گاندھی ابھی تج بے کی منزل سے نہیں گزراتھا اور اسلامی فلسفہ تجربہ کی منزل سے گزر چکا تھا اور اینے پیچھے تیرہ سوسالہ تاریخ رکھتا تھا، ۱۹۴۷ء کے بعد دونوں پڑمل کا وقت آیا فلسفہ گاندهی کی طور پر اپنایا گیا، کین اس کا فیض غیر مسلمان فسادات کی نذر ہو گئے اور ا چھوتوں کو بھی وہ مقام حاصل نہ ہوسکا،جس کے لئے گاندھی جی بظاہر کوشاں تھے اس کے برخلاف پاکتان میں اگر چہ اسلامی فلسفہ کو جزوی طور پر اپنایا گیالیکن اس کا فیض ہندومسلمان دونوں کوملا، ١٩٢٤ء سے آج تک ایک ہندوجھی پاکستان میں فسادات کی نذرنہیں ہواان تجربات سے دونوں فلسفون کی اہمیت اور جدید دنیا کے لئے فلسفہ اسلام

کی ضرورت واضح ہوجائی ہے۔ ہندوستان کہنے کوایک لا مذہب حکومت ہے، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ گاندھی جی سے فلسفہ حیات پر مل پیرانہیں الیکن حقیقت میں وہ اسی فلسفہ کے سہارے چل رہی ہے اور وہاں ہر شخص گاندھی جی کی تمناؤں اور مقاصد کے حصول کے لئے

کوشال ہے، دورِ جدید کا بیا یک مؤثر حربہ ہے کہ مسلحت وقت کے تحت جو چاہام محلا رکھ اواور جو چاہے نام محلوا ورجو چاہے نام بھی بنی ہوتی، مولا نا نعیم الدین مراد آبادی اور ان کے شاگر و بن جاتا ہے اور بدنا می بھی نہیں ہوتی، مولا نا نعیم الدین مراد آبادی اور ان کے شاگر و حضرت مولا نا مفتی محمد عرفعیمی خلیفہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مندرجہ بالا سیاسی افکارو خیالات سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ دونوں عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلندنگاہ دور اندازہ لگایا جا سیاسیات بھی تھے، عالات وواقعات پر کے ساتھ ساتھ ایک بلندنگاہ دور اندایش ماہر سیاسیات بھی تھے، عالات وواقعات پر آپ کی پوری نگاہ تھی چنانچہ آپ نے مالات وواقعات پر جوتبھرہ کیا تھا وہ آج بھی اسی نہج پر جعیت العلماء ہندوالوں کے حالات وواقعات پر جوتبھرہ کیا تھا وہ آج بھی اسی نہج پر مستمر ہے۔

مولا نامحر عمر تعیمی زندگی بحر تدریی، صحافتی اور فتوی نویی، کے فرائض انجام دینے میں مصروف رہے، اسی لئے تصنیف و تالیف کے لئے انہیں مکمل موقع نمل سکا تھا لیکن اگر ماہنامہ'' السواد الاعظم'' میں جس کے آپ عرصہ تک ایڈیٹر بھی رہے، آپ کے مطبوعہ مضامین اور اداریوں کوہی جع کرلیا جائے تو کئی ضخیم کتب مجلدات میں مرتب ہو علی ہیں، اسی طرح اگر آپ کے فتو وُں کو جمع کیا جائے جو آپ نے وقاً فو قاً جوابات دیئے تو وہ بھی کئی جلدوں میں ترتیب دیئے جاسے ہیں، ممکن ہے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمۃ کے صاحبز ادگان میں سیّدی و مولائی مولانا مفتی مخداطہ بنیمی مذالاس اہم امرکی جانب سوچ رہے ہوں؟

خزائن العرفان كى جمع وترتيب اورطباعت:

مولانا مفتی عمر نعیمی کی نمایاں دینی وعلمی خدمات میں امام اہلسّنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضاخان بریلوی رضی اللّه عنه کا ترجمه قر آن بنام'' کنزالا بمان''

کی بہلی اشاعت کا شرف بھی آ ہے ہی کو حاصل ہوا اس کے بعد تفسیری حاشیہ ' خزائن العرفان "كي املا اور كتابت، پروف ريدنگ، پييننگ، جلد بندي اور روز وشب اس قدر کام میں مصروف رہنا اور مالیات کی فراہمی کے سلسلے میں اہل خیر سے روابط رکھناوہ ام عظیم تھا، جوآپ نے حضرت صدرالا فاضل کے ہمراہ انجام دیا۔علاوہ ازیں مجلَّه "السواد الأعظم" کے لئے مضامین کی فراہمی ، طباعت وغیرہ کی ذمہ داری الگ تھی۔اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جولوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر غلط اور بے بنیاد الزامات لگا کرعوام میں اچھالے تھے،مولا نامفتی محمد عمر تعیمی نہایت ہی معقول اور منطقی دلائل سے ان کا جواب'' السواد الاعظم'' کے اداریے میں تحریفر ماتے تھے۔ان الزامات میں سے حضرت فاضل بریلوی کو بیالزام دے کر بدنام کیا گیاجس کااثراب تک موجود ہے اور علمی دنیا میں ان کواسی حیثیت سے جانا پېچانا جا تا ہے۔وہ الزام يہ ہے كە "آپ ہرلسى كوكافر كهدديا كرتے تھے"۔ حضرت تاج العلماءمولانا محمة عمر محيمي رحمة الله عليه اس الزام كا اس طرح

جواب دیے ہیں:

"جب مسلمان بنے رہنے اور مسلمانوں کو اپنے دام میں بھانسنے کی کوئی صورت نظر ند آئی تو مشہور کردیا کہ اعلیٰ حضرت کے لئے کافر کہہ دینا ایک امرعادی ہے۔ ا

حفرت تاج العلماءمزيد لكھتے ہيں كه

''صرف فتوی تکفیر پر کیا موقوف ہے؟۔ فناوی رضوبی کی بارہ مجلدات میں ایک ہی موضوع پر ہزاروں فتوے ہیں۔ اگر طلاق ہی کے لئے لیے

(١) ما بنامه 'السواد الاعظم' '، ص ٨ ـ رمضان المبارك ١٣٣٩ ه، مراد آباد

جائيں تو كيابيكها جاسكتا ہے كہ كيا آپ ہروقت طلاق ہى كے فتوے ديتے رہتے تھے؟۔ اگرایک حکیم کارجٹر اٹھایا جائے اس میں ایک ہی مرض کے ہزاروں مریض اور نسخے ملیں گے تو کیا اُن سخوں کی بناء پر بیدکہا جاسکتا ہے کہ جس کو دیکھو بخار بتاذیا؟ آپ آ گے چل کرمزید تحریر فرماتے ہیں دیکھنا ہے ہے کہ جن لوگوں پر کفر کے فتوے دیے گئے ہیں۔ آیا اُن میں کوئی بھی ایسا ہے کہاں سے کفر کی کوئی بات سرز دنہ ہوئی ہو؟ اوراس کو کا فر کہہ دیا گیا ہو، مگراییانہیں توان لوگوں کو کفر کرنے سے منع کرنا چاہیے نہ کہ مفتی کافر نہ کہنے سے ۔طبیب کے پاس جو بخار والا آئے گا وہ ضروراس کی تشخیص کرے گا اور بخار کا نسخہ لکھے گا۔ نہایت بے عقلی ہوگی اگر آپ مریض کو دوا اور پر ہیز پرتو آ مادہ نہ کریں لیکن طبیب کو بخار تجویز کرنے سے روکیں۔اور اس پر بیالزام لگائیں کہ آپ نے اپنی عمر میں ہزار ہا آ دمیوں کو بخار بتایا ہے ہیآ پ کی عادت ہی ہوگئ ہے۔ حقیقت بیہے کہ كافر بنایانہیں جاتا بلكہ انسان اپنے قول وعمل سے خود كافر بن جاتا ہے۔ مفتی صرف اس کی نشاند ہی کرتا ہے۔اب اگر اس کا قول وعمل سیجے ہے تومفتی کے کہددیے سے کا فرنہیں ہوجا تا۔اس لیے تشویش وفکر نہ ہونی عاہیے۔اورایسےالزامات سےتوبہ کرناجاہیے'۔

ندکورہ بالا جوابات کی روشنی میں ایبا لگتا ہے کہ حضرت تاج العلماء اپنے استاد صدر الا فاضل کی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے حقیقی ترجمان سے اور آپ مسلسل چالیس سال تک دینی ،سیاسی ، تدریسی خد مات اور تحریک پاکستان کے لئے نمایاں کر دار ادا کرتے رہے تھے ۔جس وجہ سے مراد آ باد اور قرب و جوار کے ہندو آپ کے ہندو آپ کے ہندو آپ کوزیادہ دنوں

مرادآ بادمیں موجود رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لئے آپ احباب کے مشورے سے تقسیم ہند کے بعد یعنی ۱۹۵۱ء میں ترک وطن کر کے مراد آباد سے پاکستان کرا چی اسے تقسیم ہند کے بعد یعنی ۱۹۵۱ء میں ترک وطن کر کے مراد آباد سے پاکستان کرا چی آباد کے اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کے اصرار پرکرا چی ہیں میں قیام پزیر ہو گئے اور کرا چی میں ایک و بنی ادارہ بنام 'مخزن عربیہ بحرالعلوم' قائم فرمایا ۔ نیز جامع مسجد آرام باغ میں ابتدائی طور پرخطابت و امامت کے فرائض بھی انجام دینے گئے۔ آج کل بید فرائض آپ کے بڑے ماحبزادے علامہ فقی محمد اطرفیمی (سابق چیئر مین رویت بلال کمیٹی پاکستان) انجام دے رہے ہیں ۔ جبکہ آپ کے دوسرے صاحبزادگان میں حافظ محمداز ہر نعیمی ، وغیرهم محمد ددینی وساجی خدمات میں مصروف نظرآتے ہیں۔

تحريك فتم نبوت مين خدمات:

حفرت تاج العلماء مولانا مفتی محمد عمر تغیمی علیه الرحمة ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لے چکے تھے، اس جرم میں انہیں گرفتار کر کے سنٹرل جیل کراچی میں منتقل کردیا گیا تھا، آپ عرصے تک جیل میں مقیدر ہے تھے، اسی اثناء میں آپ پر جوشدت کی گئ تھی اس کے کافی دنوں تک اثر ات موجودر ہے بلکہ آخرایام میں ان ہی اثر ات سے ذی القعد ہ ۱۳۸۵ھ (کار مارچ ۱۹۲۷ء) کو آپ کراچی میں وفات یا گئے۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

آپ کی نماز جنازہ کے فرائض آپ کے خلف اکبر مولا نامفتی محمد اطبر نعیمی مظلہ نے انجام دیے۔ اس کے بعد صلوۃ وسلام کی گونج میں آپ کی تدفین مسجد "دارالصلوۃ 'ناظم آبادکراچی کے ایک گوشے میں ہوئی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ماهنامهالنعیم کراچی دسمبر جنوری ۲۰۰۵ء

تلانده

پاکتان میں آپ کے قابل ذکر تلامذہ میں حضرت مولا نامفتی محمد اطهر نعیمی سابق چیئر مین روئیت ہلال کمیٹی، حکومت پاکتان، حضرت مولا نامفتی جمیل احمد نیمی، (استاذ الحدیث اور ناظم تعلیمات دارالعلوم نعیمیه کراچی اور حضرت مولا نامفتی اقبال حسین نعیمی (مولف اولیاء سندھ، دارالعلوم نعیمیه کراچی) اور حضرت مولا نامفتی عبدالله نعیمی (دارالعلوم نعیمیه مجدد بیمایر کراچی) اور ڈاکٹر محمد مظاہرا شرف الجیلانی دہلوی عبدالله نعیمی (دارالعلوم نعیمیه مجدد بیمایر کراچی) اور ڈاکٹر محمد مظاہرا شرف الجیلانی دہلوی دخانقاہ اشرفیہ کراچی) کانام آتا ہے۔ بید حضرات بھی اپنے استاد کی طرح علمی تجرکی، تدریبی تصنیفی، تبلیغی اور ملکی خدمات میں نمایاں کردارادا کررہے ہیں اب ہرایک کا مختصر تعارف مندرجہ ذیل ہے۔

مولا ناجميل احمد تعيمي ناظم تعليمات دارالعلوم نعيميه كراجي

مولاناجميل احد نعيمي ولد جناب قادر بخش (فروري ١٣٥٥هـ/١٩٣١ء مير)

انبالہ چھاؤنی مشرقی پنجاب (ہندوستان) میں پیداہوئے۔

تعلیم: فاری اور عربی کی ابتدائی کتب مولا ناارشاداحد بمولا نا قاضی زین العابدین اور مولا نا شاہ مسعود احمد دہلوی سے حاصل کی۔ اور باقی تمام کتب وفنون اور علوم الحدیث و فقہ حضرت تاج العلماء مولا نا مفتی محمد عربیمی (شخ الحدیث مخز ن عربیہ بحرالعلوم، کراچی) سے پڑھ کر ۱۹۲۰ء میں سند فراغت حاصل کی۔

تعلیمی خدمات: فراغت کے بعد آپ کچھ عرصہ دارالعلوم مخزن عربیہ اور در العلوم مخزن عربیہ اور در العلوم مظہریة آرام باغ اور کراچی کے ایک مسلم ہائی اسکول میں تدریسی فرائض

مفتی محمد محمد عمر ۱۳۸۵ ه آپ کا تاریخ وصال نکاتا ہے اس موقع پر جناب صابر براری نے درج ذیل تاریخ وفات کھی:

> ہو کیوں نہ چٹم حق میں یون اشکبار صابر عالم سے اٹھ گیا ہے اک عالم قدیمی تھا جس کا فیض جاری دنیائے علم و دین میں تھی جس کی عطر پاٹی خوشبوئے صد تھیی شیخ الحدیث تھے وہ اس دور حاضرہ کے اسلاف ذی شرف کے مجموعہ سمیمی پہنچا دے ان کو یارب دربار مصطفیٰ میں دے خلدان کو تیری ہر شان ہے کریمی سال وصال صآبر لکھ فقر کو ملا کر بإدى الل سنت مفتى عمر نعيمي (pITAD\_=1944)

اور مولانا ضیاء القادری بدایونی نے درج ذیل تاریخ وفات کہی:
عالم ذی جاہ مولانا عمر سے سراج علم، مثل ماہ مهر (۱۳۸۵ھ)
اے ضیاء ہے آپ کا سال وصال عالی ہمت رحمت اللہ علیہ
اور آپ خودا پنے مرقد میں زبان حال سے مترنم ہیں۔
بعد وفا تربت مادر زمین مجو
در سینہ ہائے عارف مردم مزار ما

انجام دیئے ۱۹۵۱ء سے سبز مسجد صرافیہ بازار کراچی میں خطابت و امامت کے فرائض انجام دیئے۔تقریباً ۱۹۵۳ء تک اس مسجد میں امام وخطیب رہے۔لیکن بعد میں تبلیغی اور تحریکی مشغولیات کی وجہ سے مستعفی ہوگئے۔ آپ آج کل دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں تدریبی فرائض انجام دے رہے ہیں اور آپ کا شاراس دارالعلوم کے بانی ارکان میں بھی ہوتا ہے۔

۱۹۲۸ء میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مودودیت اور دیو بندیت کے پر چار کی روک تھام کے لئے آپ نے طلباء اہلِ سنت کی ایک عالمگیر تنظیم بنام ''انجمن طلباء اسلام'' کی تفکیل دی، جس نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ''انجمن طلباء اسلام'' فورم سے طلباء کو گمراہی اور بدعقیدگی سے بچانے کے لئے مثالی کارکردگی کامظاہرہ کیا۔

تبليغي سفر:

۱۹۱۱ء میں آپ نے '' گوا'' کا دو مہینے کا تبلیغی دورہ کیا۔ اس دور ہیں آپ نے ایک سو کے لگ بھگ تقریریں کیں اور عیسائیوں کے علاوہ بعض دیگر بدعقیدہ لوگوں سے بھی تبادلہ خیال کیا اور مناظر ہے بھی کئے ۔ چنانچہ کئی غیر مسلم مشرف بہ اسلام بھی ہوئے اور بہت سے بدعقیدہ لوگ باطل عقائد سے تائب ہوئے۔ علاوہ ازیں آپ یورپ اور مشرق وسطی کئی مما لک کا دورہ کر چکے ہیں۔ تحریک یا کتان میں کر دار:

تحریک پاکتان کے وقت اگر چہ آپ کسن تھے ہیکن پھر بھی مسلم لیگ کے جلسے جلوس وغیرہ میں شریک ہونا، پاکتان کے حق میں نعرے لگانا اور لیگی

اخبارات کا مطالعہ کرنا آپ کا مشغلہ رہا تھا۔ آپ جنوری ۱۹۷۱ء سے اگست ۱۹۷۱ء تک جمعیت علاء پاکتتان صوبہ سندھ کے جزل سیر بیڑی بھی رہے تھے اور ۱۹۷۱ء سے مارچ ۲۸ کام اعلی رہ چکے ہیں۔ سے مارچ ۲۸ کافرنس ملتان (۱۹، ۱۷ کارا کتوبر ۱۹۷۸ء) کے پہلے اجلاس میں آپ نے پاکتان سی کانفرنس ملتان (۱۹، ۱۷ ارا کتوبر ۱۹۷۸ء) کے پہلے اجلاس میں آپ نے صوبہ سندھ کے نمائندہ کی حیثیت سے خطاب کیا تھا تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں آپ نے نمایاں کردار کا مظاہر کیا جس پر ملکی اخبارات گواہ ہیں۔

حکومت وقت کوچینج اورگرفتاری دی تھی۔اکتوبر۱۹۷۱ء میں آپ نے جمعہ کے خطبہ میں وقت کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹوکو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا:

''جبتم وزیر خارجہ تھے، اُس وقت کا بھارتی وزیر خارجہ سورن سنگھ کراچی آیا تھا۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا اس کے سامنے شراب پیش کی گئ تو اس نے پینے سے انکار کردیا اور کہا میں مسلمانوں کے مقدس مہینے کا احر ام کرتا ہوں۔ یہا یک ہندو کا کردار ہے اور مسلمان کے کردار میں فرق میں مادی سے ناما سرا

اس پر آپ کے خلاف حکومت کی مخالفت میں نعرہ لگوانے کا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا، کین آپ نے اظہار حق کی خاطر جیل کی کوٹھڑی کو بسر وچشم قبول کیا اور اکتالیس دن قید کی زندگی گزار کررہا ہوئے کے

<sup>(</sup>۱) تعارف علاء ابلسنت لا مور \_مولفه مولا نامحد صديق بزاروي

فريضه حج كي ادائيگي:

الاسلام مولا نا ضیاء الدین مدنی (رحمة الله علی صاحبها الصلوة والسلام) کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی موقع پر آپ نے مدینه منوره میں حضرت پیرطریقت شخ الاسلام مولا نا ضیاء الدین مدنی (رحمة الله علیه) خلیفه اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دست حق پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔

علامہ جیل احد نعمی اپنی گونا گول مصروفیات کے باوجود کئی کتب کے مولف

بھی ہیں جومندرجہذیل ہیں:

(١) بركات ِ صلوة وسلام (٢) فضل التولد السيد الرسل

(٣) سبيل امام حسين (٣) فضائل سبيل امام حسين

(۵) فضائل عيدالانتخل (۲) فضائل شعبان

(٤) فضائل ليلة القدر (٨) فضائل نماز

(۹) فضائل جہاد (۱۰) اہل سنّت کے لئے لمحہ فکریہ

(۱۱) تبلیغی جماعت کی حقیقت (۱۲) تذکره تاج العلماء

(۱۳) کئی کتب پر مقدمات۔

علاوہ ازیں ملکی جرائد ورسائل میں آپ کے علمی بخقیقی مضامین بھی شائع ہوتے رہتے ہیں آج کل آپ جمعیۃ العلماء پاکتان صوبہ سندھ کے صدر اور دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے ناظم تعلیمات اور مرکزی جماعت اہل سنت پاکتان کے نائب صدر کے مناصب پرخد مات انجام دے رہے ہیں۔

# علامه مفتي محمر عبدالله يعيمي بن محمد رمضان عليهاالرحمة

سہ ۱۹۲۵ میں جاہ بار مکران رایران میں پیدا ہوئے ۱۹۳۵ء میں آپ کے والد ماجد نقل مکانی کرکے بلوچتان سے سندھ آگئے۔ اور ملیر (کراچی) میں مستقل آباد ہوگئے۔ یہیں پر مفتی صاحب کی تعلیم کا آغاز ہوا، آپ نے مندرجہ ذیل علماء سے علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل فرمائی:

ا) مولا ناحكيم الله بخش سندهي

۱) مولا ناحا فظ محر بخش جہلی

س) مولانامجمعثانی مرانی

مفتی عبداللہ نعیمی نے تاج العلماء کے زیرِ سابیہ دارالعلوم مخزن عربیہ
(کراچی) سے دورہ حدیث کیا اور ۱۹۲۰ء میں سند فراغت اور دستار فضیلت حاصل
کی آپ نے 19۵۵ء سے ہی صاحبداد گوٹھ (ملیر) کی اس معجد میں تعلیم القرآن
کے نام سے مدرسہ قائم کیا جہاں اب دارالعلوم قائم ہے۔ سند فراغت حاصل کرنے
کے بعد ۱۹۹۱ء میں یہاں' دارالعلوم مجدد یہ نعیمیہ قائم کیا اور اس نام کو دوغظیم ہستیوں
سے موسوم کیا گیا یعنی حضرت شخ احمد سر ہندی مجدد کی الف ثانی (علیہ الرحمة) اور صدر
الا فاضل هضرت مولا نا نعیم الدین مراد آبادی جوسواد الاعظم المسنت کے عظیم رہنما
سے مفتی صاحب چونکہ نقشبندی مجدد کی تھے اور تاج العلماء کے شاگر دیتھے جو حضرت
صدر الا فاضل (علیہ الرحمة) کے تلمیذ رشید تھے، اس لیے اس نام میں ان نسبتوں کا بھی
خیال رکھا۔ اسلام میں نسبتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے جواس راز سے واقف ہوتا ہے
وہ ہمیشہ سر فراز ہوتا ہے

ا ۱۹۲۱ء میں جب دارالعلوم مجدد میر نعیمیہ تغمیر ہوا تو مفتی صاحب نے خود

مزدوروں کے ساتھ کام کیا۔اس سے آپ کے اخلاص اور بےنفسی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو عمارت اخلاص نیت پر قائم ہووہ بلند ہوتی رہتی ہے۔دارالعلوم کے ساتھ ساتھ آپ نے دارالعلوم کے اندر ہی محمدی مسجد تقمیر کرائی جس نے ماحول کو اور یا گیزہ اور مقدس بنادیا۔

مفتی صاحب طلباء کواپی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور ان کے لباس و طعام کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ ان کے ہر کام کواپنے کاموں پر مقدس سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے ، وہ بیار ہوجاتے تو آپ بیقرار ہوجاتے ، خود علاج معالجہ کراتے ۔ طلباء کوسادگی کی تعلیم فرماتے اور عمل پر زور دیتے ، کیونکہ وہ خود سرایا پیکرعلم تھے۔ دار العلوم مجد دینے تعمیہ کانظم وضبط دیدنی ہے ۔ اس کے متعلق مرحوم جسٹس ڈاکٹر مفتی سیّد شجاعت علی قادری علیہ الرحمة (۱) نے یہ اظہار خیال فرمایا۔ مسلس ڈاکٹر مفتی سیّد شجاعت علی قادری علیہ الرحمة (۱) نے یہ اظہار خیال فرمایا۔ منتجہ ہی اتنا عظیم الثان نظم وضبط صرف مفتی صاحب کی کرامت کا متجہ ہی کہا جاسگتا ہے '۔

مفتی صاحب سلسلہ قادر یہ میں حضرت الحاج سیّد عبدالخالق شاہ مکرانی اور سلسلہ نقشبند یہ میں حضرت الحاج عبداللہ سوئنگی سندھی سے بیعت تھے اور انہیں سے انہیں خلافت بھی حاصل تھی آپ نے اپنے زمانہ حیات میں چند حضرت کو بیعت بھی فرمایا تھا۔

ا ١٩٤٤ء ميں آپ جج بيت الله اور زيارت حرمين شريفين كى سعادت سے

(۱) بانی وشخ الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی \_ آپ کافی عرصه اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان اورممبرسنڈ بکیٹ جامعہ کراچی بھی رہے ہیں \_ (نوری)

بہرہ ورہوئے۔اس وقت حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خال بریلوی المعروف حضور مفتی اعظم ہند (علیہ الرحمة ) ابن الا مام احمد رضا خان بریلوی بھی حج فرمار ہے تھے آپ نے ان کی معیت میں اداکیا۔

تبلیغ دین متین اور درس و تدریس کے علاوہ انھوں نے فتو کی نولیں کے ذر بعد بڑی خدمت کی فتوی ، نولی اتنی آسان نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں اس کے لئے سالوں کے مطالعے، مشاہدے، محنت، تحقیق و تدیق کے ذوق تنقید و تنقیح کے ملکہ، خدادا صلاحیت و قابلیت ، کمل و تدبر اور مسائل سائل کے غرض و غایت کے ادراک، حالات اور ماحول کے تقاضوں کو مجھنے کی لیافت اور بہت سے دیگر امور کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائل کی کتابوں اور فتووں کے مجموعوں کی روشنی میں فتوی دینے والا مفتی نہیں بلکہ مفتی ناقل ہے جس کے پاس صرف نقل کرنے کے لیے عقل ہوتی ہے کیونکہ قل کے لئے بھی عقل جا ہیے اور اب توبیہ عقل بھی عنقا ہوتی جارہی ہے۔مفتی صاحب كتب تفيير وحديث اورفقه يرعبور ركھتے تھے۔ان كے فتو وَل سے ان كى بصيرت وتبحرعكمي كے ساتھ ساتھ اخلاص بے نسى اور عدل بیندى كابھى انداز ہ ہوتا ہے اسى ليے وہ مرجع نام تھے۔جسٹس ڈاکٹر مفتی شجاعت علی قادری علیہ الرحمة مفتی صاحب ک فتوی نویسی پراظهار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مفتی صاحب کی پیخصوصیت تھی کہ آپ کے فتویٰ ہاں یانہیں تک محدود نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کے فتاویٰ نہاں اور نصوص کتب سے مالا مال ہوتے تھے بلکہ آپ کے فتاویٰ نہایت مدلل اور نصوص کتب سے مالا مال ہوتے تھے اندرون سندھ کے لئے وہ بلاشبہ مرجع فتوی تھے اور بڑے اہم فتو ہے ان کے پاس میں ترجم

میری نظر میں مفتی صاحب عاشق رسول تھے،اورنعتیہ کلام من من کردل ہی گرم رکھتے تھے،وہ مولا ناحسن رضا خال بریلوگ کا بیشعر من کرخوب جھو متے تھے جائے۔ بیشر طبھی یہاں مفقود ہے۔

ب زکوۃ کے لئے ملک صحیح ہونا بھی شرط ہے، مال مغصوبہ بھی مالِ زکوۃ نہیں ہوسکتا اور حکومت زکوۃ کامال جرا خلاف شرع وصول کرتی ہے۔
''میر اضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ اس قیم کا ناجا ئزمال اپنے طلباء پرخرج کروں'' کے ایسے مالِ زکوۃ کے علاوہ جوصا حب نصاب براہ راست مدرسہ کے لیے پاکیزہ مال دیتا قبول فرما لیتے اور اس کو بھی کمال تقوی واحتیاط سے خرج کرتے جو احتیاط دوسر سے مدارس عربیہ میں کم ہی نظر آتی ہے۔ ان کے حزم واحتیاط کا بیعالم تھا کہ جب بڑے صاحب اور کے مولانا غلام محمد شہید (علیہ الرحمۃ) ۱۹۸۲ء میں بی ۔ اب کے جو بید بینک میں ملازمت کے لیے دعاکی درخواست کی تو فرمایا:

'' بیٹا دارالعلوم تمہارا ہے اور اب تم کوہی چلانا ہے۔ میں ہر گزنہیں چاہتا کہ بیٹا دارالعلوم تمہارا ہے اور اب تم گھر میں لاؤ۔اس نصیحت کے چندروز بعد مفتی صاحب حادثے میں شہید ہوگئے کے

گراچی میں بھی شہادت سے قبل جو کچھ آپ نے فر مایا وہ نورانیتِ قلب پر گواہ ہے۔رمضان المبارک۲۰۰۱ھ میں مسجد غوثیہ میں آخری خطبۂ جعہ میں آپ نے فر مایا: آپ حضرات مسجد میں کسی اور خطیب کا انتظام فر مالیں ممکن ہے کہ میں آئندہ جمعہ سے نہ آسکوں۔(۲)

(۱) فتاوي نعيميه، چ ص ۱۲۰

دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو

الله اكبرا بيعشق رسول بى تهاجس كى وجه سے سادات كرام كى بہت تعظيم كرتے تھے،ان كے ہاتھ چو متے كه ان كو محمصطفى صلى الله عليه وسلم سے خاص نبیت ہے۔ سارى كرامت نسبتوں كى ہے، افسوس اس روز كو نه سيحضے والوں نے اب تك نه سمجھا اور قر آن حكيم سے بھی سبق نه ليا۔ مقام ابراہيم تابوت سكينه، پير بهن يوسف نه سبتوں كى يادگاريں ہيں بلكہ خود بيت الله شريف عالى نسبتوں كا نزانه ہے۔

یعشق مصطفی صلی الله علیه وسلم ہی تھا جس نے مفتی صاحب کوصفاتِ حسنہ
کا پیکر بنا دیا تھا وہ ہڑے حلیم الطبع تھے اور زم گفتگوگرم دم جبتی کی جیتی جاگئی تصویر تھے۔
روشنے والوں کوخود جا کر منالیا کرتے تھے، بیصفت علماء میں عنقا ہوتی جارہی ہے۔
ایک ہی مسلک کے علماء آپس میں روشھے رہتے ہیں اورعوام اہلسنت حیران و پریشان
ایک ہی مسلک کے علماء آپس میں روشھے رہتے ہیں اورعوام اہلسنت حیران و پریشان
ایک ایک کا منہ جکتے ہیں۔ بلکہ اب تو فقراء میں بھی صلہ رحمی کی بیصفت معدوم ہوتی جارہی ہے اورخانقا ہی عصبتیں بیک جہتی کو یارہ پارہ کررہی ہیں۔ (نوری غفرلہ)

مفتی صاحب کے تقویٰ و پر ہیزگاری کا بیمالم تھا کہ مشکوک مال سے بھی پر ہیز فرماتے تھا کثر مدارس عربیہ والے حکومت کی طرف سے دی جانے والی زکوہ کو تصرف میں لاتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زکوۃ ملے مگر مفتی صاحب نے بیز کوۃ کبھی قبول نہیں فرمائی ان کی نظر میں اس کوقبول کرنے میں بیروکاوٹیں تھیں۔

ا) حکومت غاصبانہ طریقے سے زکوۃ وعشر وصول کرتی ہے جس میں معطی کی نیت کا دخل نہیں جب کہ زکوۃ کے لئے دیئے والوں کی نیت شرط ہے۔

ا) زكوة كے لئے تمليك شرط ہے يعنى جس كوزكوة دى جائے اس كو مالك بنايا

<sup>(</sup>۲) اس حادثے کے ۱۳ ماہ پہلے راقم الحروف نوری غفرلہ حضرت قائداہلسنت مولا ناشاہ احمہ نورانی کے ہمراہ کھٹھ سندھ میں ایک جلسہ عام میں شریک تھااور آپ نے اس جلسہ عام کی صدارت فر مائی تھی ۔ جس میں بیاعلان بھی کیا تھا کہ شاید میں دوبارہ کھٹھ ہندآ سکوں لیکن قائدا ہلسنت کے دامن سے وابستے رہنا۔

محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گتاخ ہو۔ ان کے باک جسم میں چڑھایا جائے۔ ۱رشوال المکر مردس رجولائی ۱۹۸۲ءکورات ۳ بج کلمہ طیب بڑھااور آخری آپکی لی۔

ول تو جاتا ہے اس کے کوچے میں جا میری جان، جا، خدا حافظ جا میری جان، جا، خدا حافظ ہاں جا میری جان، جا، خدا حافظ ہاں جانِعزیز جاں آفریں کے سپر دکر دی۔انا للّٰه وانا الیه داجعون۔
روح پرواز کرنے کے باوجود قلب ذکر الٰہی میں ۲۰ منٹ تک مستغرق رہا۔

یه دیکی کر ڈاکٹر بھی جیران رہ گئے۔استاذی حضرت علامہ عبدالمصطفا از ہری (علیہ الرحمة) شخ الحدیث دارالعلوم المجدیہ کراچی نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالعلوم مجد دبیہ الرحمة) شخ الحدیث دارالعلوم المجدیہ کراچی نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالعلوم بھی نشاندہی تعمیہ کے احاطے میں لحد میں اتارا گیا ہے وہی زمین ہے جس کی آپ پہلے ہی نشاندہی فیمیہ کے احاطے میں لحد میں اتارا گیا ہے وہی اور اوھر بیرآ قباب علم وعرفان غروب ہورہا تھا اور اوھر بیرآ قباب علم وعرفان غروب فرما تھے۔ اُدھر آ قباب علم وعرفان غروب

مور باتھا۔

نہ پوشم دریں بستاں سبرا دل زنبدایں وآل آزا وہ رفتم چور بار صبح گریم وے چند گلال را آب و رنگے دادہ رفتم

مفتی صاحب نے پس ماندگان میں ۲ صاحبزادگان،۵ صاحب زادیاں

اورایک بیوه سوگوارچھوڑیں صاحبز ادوں کے نام سے ہیں:

ا) مولا ناغلام محر جان تعیمی (شهید)

٢) مولانامحمة قاسم جان

وصال سے ایک روزقبل آخری جمعہ کو بعد نماز عشاء طلباء کو ہال میں جمع کرکے فرمایا:

'' آج مجھ سے جومسائل وغیرہ دریافت کرنے ہوں کرلو، آج کے بعدتم کس سے پوچھو گے؟ کون تم کوبتائے گا؟''۔

دوسرے دن جمع کو فجر کی نماز پڑھائی، پھرطلباء کونفیحتیں فر مائیں اور ایک طالب علم سے فر مایا:۔

''گھرسے میرے لئے ایک کرتہ لے آؤسفر میں ضرورت پیش آئے گی تو استعال کرلوں گا''۔

چنانچہ جوڑے کے بجائے صرف ایک کرتہ ساتھ لیا اور بذریعہ کارسہون شریف روانہ ہوگئے۔ بڑے صاحبزادہ مولانا غلام محمد (شہید) کار چلارہے تھے۔ جب آخری اسٹاپ آمری پرکار پنجی تو کار کا اچا تک دروازہ کھل گیا ،مفتی صاحب چلتی گاڑی سے نیچے آرہے،شدید زخمی ہوئے، کرتا تار تار ہوگیا اور وہ کرتا جو ساتھ لیا تھا پہنایا گیا۔ حادثے کی خبر دنیائے سنت پر بجل بن کرگری،مفتی صاحب کو سہون شریف سے حیدر آباد سندھ لایا گیا اور یہاں سے کراچی لے جایا گیا برابرخون نکلنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہوگئے تھے، ڈاکٹرول نے تجویز کیا کہ خون چڑھایا جائے، کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہوگئے تھے، ڈاکٹرول نے تجویز کیا کہ خون چڑھایا جائے،

' میں سے پلیدخون مت چڑھاؤ'۔ اللّٰدا کبریہ تقویٰ واحتیاط فرمانا گوارہ ہے مگریہ ہرگز گوارہ نہیں کہ کسی انجان انسان کا خون ، کہ شاید گناہوں میں ملوث ہو، شاید اپنے رب کا سرکش ہو، شاید الا فاضل (علیه الرحمة ) کے بعد جامعہ نعمہ مراد آباد کے شخ الحدیث اور مہتم کی حیثیت ہے ، ہم سال تک خدمات انجام دیں۔

٢) آپ نے حضرت صدرالا فاضل مولا نائعیم الدین مراد آبادی (علیه الرحمة) جضرت ججة الاسلام مولانا حامد رضا خال بريلوي، مولانا مصطفى رضا خان بريلوي، مولا ناشاه عبدالقادر بدالوني محدث اعظم مندسيّد محمداشر في الجيلاني كچھوچھوي،حضرت شخ الشائخ اشر فی میاں (علیہ الرحمة ) کچھوچھوی کی سر پہتی میں تحریک پاکسان کے لينمايان كردارادا كيا-

۳) جامع نعیمیم رادآباد سے بنام 'السواد الاعظم'، ما بهنامه کا اجراء فرما کر گمراه کن ساسی اور مذہبی تحاریک کاقلمی مقابلہ کیا تحریک پاکستان کے سلسلے میں مسلسل مضامین تقاریراور دیگر قربانیوں کی وجہ ہے آپ کومتعصب ہندوؤں نے مراد آباد میں رہنا دو بهركرديا تھااورخوف تھا كه آپكونا گفته بدايذانه ديديں، چنانچدا ١٩٥١ء ميں آپكومراد آباد میں اپناآبائی مکان عظیم الشان ادارہ جامعہ تعمیه مرادآبادکوایے تلامذہ کے حوالہ کر کے پاکستان جمرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

س آپ نے امام اہل سنت فاضل بریلوی (علیہ الرحمة ) کے ترجمہ قرآن کنزالایمان کی بہلی دفعہ طباعت کا اہتمام کیا جبکہ مالی تعاون میں صدرالا فاضل کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ایک خلیفہ مولانا جاجی لعل خان مدراس (علیہ الرحمة ) جوایک تا جربھی تھے اور کلکتہ میں مقیم ہو گئے تھے انھوں نے بھی بھر پور حصہ

کنز الایمان حاشیہ بنام خزائن العرفان حضرت صدرالا فاضل سے آپ نے ہی املاء کیا تھا جو کئی جلسوں میں مکمل ہوا تھا۔ راقم کی رائے میں حاشیہ مطالعہ کرنے

- علامه محذجان تعيمي
  - بشيراحمهان (1
  - نذرياحمرجان
  - منيراحمهان

اورمعنوی اولا دسندھ، بلوچتان، پنجاب اور دوسرے علاقوں میں چھیلی ہوئی ہے۔ان کے بعدان کے جوال سال صاحبر ادے مولا ناغلام محر بعیمی علیہ الرحمة نے نہ صرف بیکه ان مراسم کوقائم رکھا بلکہ فروغ دیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اولاد کی کس طرح تربیت فرمائی تھی؟ \_انھوں نے اپنا خلوص ولگن اولا دمیں منتقل کر دیا تھا۔خدا کی شان فاضل نوجوان مولانا غلام محر تعمي (عليه الرحمة ) جواني هي ميس ايك اور حادثه ميس شہید ہو گئے۔ پھران کے چھوٹے بھائی مولا نامفتی محمد جان تعیمی زید مجدہ ، دارالعلوم کی گونا گول مصروفیات اور اہتمام و انصرام کی ذمہ داریوں کے باوجودعلمی ذوق کو پروان چڑھانے اور نظیمی اعتبار سے مرکزی جماعت اہلنت کے فروغ کے لیے كوشال رہتے ہیں اللہ تعالی انہیں ہمت واستقامت عطافر مائے۔ (آمین) ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی الله كرے مرحلة شوق نه ہو طے

### خلاصه بحث

حضرت مولانا مفتی محمد عمر تعیمی (علیه الرحمة ) خضرت صدر الا فاضل کے خاص الخاص تلامذہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریکوی کے خلفاء میں سے تھے جوصدر

كے بعداییا لگتاہے كه آپ ایک عظیم محدث مفسراور نقیہ تھے۔

- ۵) دیگرعلوم وفنون میں تدریسی کمال رکھنے کے ساتھ ساتھ علم وفقہ وحدیث آپ کا خاص موضوع وفن رہا۔
- ٢) ملکی حالات و واقعات ہے بھی غافل نہیں رہے، آپ ایک دور اندیش سیاست دان بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنامہ 'الوادالاعظم' میں جب کئی سال پہلے جن حالات کی طرف تجزیاتی جائزہ پیش کیا تھا۔ وہ آج بھی ہمارے سامنے ویسے ہی نظر آتا ہے۔انسان بدل گئے لیکن حالات اس سے زیادہ بدتر ہیں آپ نے تح یک سوراج اور تح یک کانگریس اور مسلمانان بند کے نام سے جو تجزیہ پیش کیا تھا کہ ۱۹۴۹ء میں اور اس کے بعد سے سہ بات واضح ہوگئی کہ ہندووں نے ہمیشہ ہی ملمانوں کو آگے رکھ کر انگریزوں سے مراعات وفوائد حاصل کیے ہندوؤں نے انگریزوں کو باور کرایا کہ تمہارے اصلی مخالف اور دشمن تو مسلمان ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لہذا انگریزوں نے ہندوؤں کے در پردہ تعاون اور بھی ظاہرہ مدد ہے مسلمانوں کاقتل عام کیا۔اورآج بھی ہندوانگریزوں کے ساتھ ملکی مسلمانوں کو برصغیر ہے ختم کرنا جا ہتے ہیں اور آج بھی فلفہ گاندھی پڑمل ہور ہاہے۔کشمیر، گجرات،احمہ آباد، بروده اور دیگرمقامات پر ہندووں نے مسلمانوں کا نیصرف قتل عام کیااوراملاک دكانين جلائيل بلكه ينعره لكايا كه اگرتم مندوستان مين رمناعات موقع تمهين مندو بن کرر ہنا پڑے گا یہی مہاتما گا ندھی کامسلمانوں کےخلاف وہ در پردہ نظریہ تھا جس کی مخالفت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اوران کے خلفاء و تلایدہ نے بڑی شدوید سے کی تقی اوراس کا نام دوقو می نظریه رکھا گیا۔ یعنی ہندوستان میں ہندوانگریز اور سکھ ہی نہیں رہے مسلمان بھی برابر کے حقوق رکھتے ہیں مسلمانوں نے ہزاروں سال ہندوستان پر

حکومت کی ہے ان کو ہندوستانی سیاست اور حقوق سے الگ تھلگ رکھا جائے ہندوستان کوصرف ہندو ریاست بنانا نہایت ہی خطر ناک ہوگا انگریزوں کے اس نظریے کو حضرت مجد دالف ٹانی نے اکبری دور میں ہی گائے کی قربانی کرکے پاش پاش کردیا تھا بھر سرسید، قائد اعظم مجمعلی جناح اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور اُن کے خلفاء نے مخالفت کی ایک مسلم اسٹیٹ کے لیے راہ ہموار کی جو ہے 194ء میں پاکستان کے نام سے وجود میں آیا، افسوس ہے کہ بعض نام نہا دلیڈراب دوقو می نظریہ کی نفی کر ہے ہیں (نوری) نفی کر نے میں پیش بیں اس طرح وہ پاکستان کی نفی کر دہے ہیں (نوری)

# مولا نامفتى اطهر نعيمى ابن علامه المفتى مجمه عمر عبي عليه الرحمة

آپ ۱۳۳۵/۱۹۲۱ ہے کومراد آبادانڈیا میں پیدا ہوئے۔ابتدائی فاضل عربی درس نظامی منثی، کرنے کے بعد ۱۹۳۲ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے سند فراغت حاصل کی۔ (واضح رہے کہ بیسند جامعہ کراچی میں ایم اے اسلامیات کے مساوی قراردی گئے ہے)۔

آپ کے دستار فضیلت میں حضرت استاذ العلماء مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی، حضرت محدث اعظم مندمولا ناسید محمد البحیلانی کچھوچھوی، حضرت علامہ الحاج السید مخدا شرک تجھوچھوی سجادہ نشین المفتی محمد اجمل شاہ سنبھلی، حضرت علامہ الحاج السید مختار اشرف کچھوچھوی سجادہ نشین کچھوچھوی کے علاوہ اس دور کی مقتد علمی وروحانی شخصیات نے شرکت فرمائی۔

1900ء میں ہندوستان سے ہجرت فر ماکر لا ہور آگئے اور پھر لا ہور سے
کراچی آکر مقیم ہوگئے۔اورالحمد للدتا حال باحیات ہیں اور قلت ساعۃ کا شکار ہیں۔

مخلف سرکاری عہدے پر فائز رہے ان میں مرکزی روئیت ہلال سمیٹی

پاکتان کے چیئر مین اور سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکتان ہے،
اعز ازی خطیب جامع مسجد آرام باغ کراچی میں ۳۵ سال تک خطابت
کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

کی بین الاقوامی تبلیغی دورے بالخصوص انڈونیشیا، ملائشیا ،اریان وغیرہ جا چکے ہیں۔

کم علمی مصروفیات میں آپ نے شفا شریف کا ترجمہ کیا۔اس طرح معارج النبوت، بنام ..... چھمیاں جج اور عمرہ کے احکامات ترجمہ مکتوبات رشید بیروغیرہ شامل ہیں۔

کے اخبارات و مجلّات بھی آپ کے مضامین و مقالات کے گاہے بگاہے شاکع ہوتے رہتے ہیں۔آپ کے علاوہ صدرالا فاضل کے خلفاء میں مولا نا خصاص الدین مولا نا ظفر الدین (دونوں ہی آپ کے صاحب زادے تھے) مولا نا غلام محی الدین مولا نا غذر الدین مولا نا غذر الاکرم ، مولا نا شاکق احمد نحی مولا نا نور الصفاء چا ٹگامی (بنگلہ دیش) وغیر ہم کے اسمائے گرامی معروف ہیں۔آپ حضرات نے بھی اپنے استاد صدرالا فاضل ، حضرت تاج العلماء علیها الرحمة کی سر پرسی میں تدریس تصنیفی خد مائے کے علاوہ ملکی سیاسیات میں بھی نمایاں کردارادا کیا۔

# دْاكْتُرْمْظا بِراشْرِفْ الاشْرِفْ الْجِيلاني دَبِلُوى مَظلهُ

آپ ۱۹۲۹جنوری ۱۹۳۸ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ دین کی تعلیم کا آغاز مدرسہ حسین بخش جامعہ مجد دہلی سے کیا۔ فارسی وعربی کتب علامہ محد تیم احمد دہلوی خطیب جامع سنہری سید جاندنی چوک دہلی ہے پڑھیں۔ قیام پاکتان کے بعد آپ خطیب جامع سنہری سید جاندنی چوک دہلی ہے پڑھیں۔ قیام پاکتان کے بعد آپ

نے کراچی میں حضرت صدرالا فاضل بدرالا مائل استاذ العلماء مولا ناسید محمد تعیم الدین مرادآ بادى اشرفى الرضوى عليه الرحمه كتلميذر شيداور خليفه خاص جامعه نعيميه مرادآ بادر ك شيخ الحديث تاج العلماء مفتى محمد عربعتمي اشرفي رضوى مرادآ بادى عليه الرحمه كي عظیم درسگاہ مدرسہ بحرالعلوم مخزن عربیہ آرام باغ کراچی سے بھیل کی۔علاوہ ازیں کراچی کے مختلف تعلیمی مراکز جدیدی علوم کا اکتساب کیا ہے اور ڈاؤ میڈیکل کالج كرا چى سے ايم بى بى ايسى كى تعليم كا آغاز كيا جس كى تكميل انگشتان ميں جاكر كى۔ آپ کی متقبل رہائش گاہ کراچی ڈیفنس میں ہے۔ آپ نے کراچی میں ایک دینی درسگاہ مظاہر العلوم جامعہ طاہر بیاشر فیہ قائم کی جس میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ جدیدعلوم کی تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہے آپ نے ۲۰۰۳ء میں لا ہور میں بھی جامعہ طاہر سے اشرفیہ کی ایک برانچ قائم کرے اس درسگاہ کو بونیورشی کی سطح تک لے جانے کاعز صمیم رکھتے ہیں۔

عباب من را ہم المد علیہ وسلم و الشمالی اللہ علیہ وسلم و الکم سید اشرف الاشمالی کو حضور رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص والہانہ محبت اور لگاؤ ہے اس محبت کے پیش نظر حج وعمرہ کی ادائیگی تواتر سے کرتے ہیں اور بلادِ یورپ کی سیاحت اور آمدورفت کے باوجود عادات واطواراور اخلاق و معمولات میں آپ پرسلف صالحین کا رنگ غالب ہے۔ آپ نے سلسلہ اشرفیہ میں آپ پرسلف صالحین کا رنگ غالب ہے۔ آپ نے سلسلہ اشرفیہ میں ان روحانی تنظیم کے فروغ کے لیے حلقہ اشرفیہ پاکستان (رجسٹرڈ) کے اشرفیہ مینان (رجسٹرڈ) کے نام سے ایک تنظیم قائم کر رکھی ہے اور اس کے زیرا ہتمام ہرسال حضرت مخدوم سمنان نام سے ایک تنظیم قائم کر رکھی ہے اور اس کے زیرا ہتمام ہرسال حضرت مخدوم سمنان سیمنار کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔

علاوہ ازیں آپ کئی کتاب کے مولف ومصنف ومترجم بھی ہیں اور بعض

ا) تجریک آزادی منداور 'السوادالاعظم' ، ص ۲۲۰ مولف ڈاکٹر مسعوداحد، مطبوعه رضا بیلی کیشنز لا مور۔

۲) " "تذكره اكابراللسنت"، ص۲۹۲ مولانا عبد الحكيم شرف القادري، كمتبه قادريه لا مورب

۳) "دالسوادالاعظم"،ربیجالاوّل به ۱۰۱۲ ۱۳۲۲همطبوعه،مرادآباد-

٢) " "السواد الأعظم"، ذي قعد ، ص١٠٨٨ الص

۵) " "السوادالاعظم"، ربيع الاوّل م ۱۳۳۹،۸ ه

٧) "السوادالاعظم"،٩٣٩همراد آباد-

2) "السواد الأعظم"، ذي القعده ١٣٢٨هم م ٢٩-

۸) " نفرقه اقوام" من ۸ مولف مفتی محمد عمر نعیمی مطبوعه مراد آباد ۱۹۲۷ء

۹) جریده انصاری، دبلی ۱۹ رمارچ ۱۹۴۰ء

١٠) اخبارمدينة بجنور "١٠/الست ١٩٣٩ء

۱۱) اخبار (انقلاب ، بمبئي ٢٧ راگست ١٩٣٥ء

١٢) بقرف ذاكرمسعوداحد على ١٤٢،السوادالاعظم"-

۱۳) تذكره علاء المسنّت عن ١٨٨، (محمود احمد قادري) مطبوعه تعمر اسنده

١٦٧) ما منامه السواد الأعظم وسلساهم ادآباد

۱۵) مامنامه انعیم کراچی، دسمبر۵۰۰۵ء

\*\*\*

اوقات اپنے خوبصورت ادبی کلام سے سامعین کو محفوظ کرتے ہیں یہ کیوں نہ ہو کہ آپ تو بنیا دی طور شاعروں کے دیش سے تو تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری کی خصوصیت سیر ہے کہ آپ کی شاعری میں زیادہ تر نہ ہمی ادبی تصوفانہ رنگ کی آمیزش ہے۔ آپ سے روحانی وابستگی میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہی روحانی لذے محسوس کر سکتے ہیں اب تو پاکستان کے علاوہ لیورپ، امریکہ اور بلادِ عرب میں معتقدین کا روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ ا

- GL LAND SHADE OF LAND AND A

(۱) کی ملاقات میں راقم الحروف نے آپ سے مذکورہ معلومات حاصل کیے (نوری غفرلہ)

# عكيم الامت مولانا الحاج مفتى احمه بإرخال بدايوني نعيمي عليه الرحمته

شخ النفسروالحدیث والفقه حضرت مولا نامفتی احمد یارخال ابن مولا نامجمہ یار خان بدایوں ، یو پی میں خان بدایون شوال ۱۳۲۴ هر ۱۹۰۱ ء میں محلّہ قلعہ کھیڑ ہراو جھیانی ضلع بدایوں ، یو پی میں پیدا ہوئے ۔ آپ روحانی اعتبار سے حضرت شخ الاسلام سیّد شاہ علی حسین اشر فی میاں کچھوچھوی علیہ الرحمة کے مرید تھے۔ آجہہ

تعليم:

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدِ ماجدسے حاصل کی، پھر مدرسے شمس العلوم بدایوں میں داخل ہوکر ۱۹۱۹ء تا۱۹۱۹ء میں مولا ناقد بریخش بدایونی رحمۃ الله علیہ اور دیگر اساتذہ سے اکتساب فیض کیا، اسی زمانے میں بریلی جا کر حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین وملت مولا نا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کی زیارت سے مشرف مجدد دین وملت مولا نا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کی زیارت سے مشرف

مدرسہ شمس العلوم بدایوں کے بعد مدرسہ اسلامیہ، مینڈھو (ضلع علی گڑھ) میں داخل ہوئے چونکہ یہ مدرسہ دیو بندی مکتب فکر سے تھا۔ اس لیے وہاں سے تعلیم ترک کر کے مراد آباد، چلے آئے اس واقعہ کا ذکر مفتی صاحب نے اپنے مجموعہ کلام'' دیوان سالک'' کے ایک حاشیہ میں بھی کیا ہے۔

آپ جامعہ نعمہ مراد آباد میں داخل ہوئے اور حضرت صدر الا فاضل مولانا شاہ سید محر نعیم الدین مراد آبادیؓ (قدس سرہ) کی مردم شناس نگاہوں نے جو ہر قابل پہچان لیا اور ابتدائی طور پر خود پڑھانا شروع کیا، پھر بے پناہ مصروفیات کی بناء پر حضرت مولانا احمد حسن کانپوری) جواعلی حضرت امام اہلسنت فاضل بریلوی (علیہ

ارحمۃ ) کے تلمذ وخلیفہ بھی تھے انہیں مراد آباد بلاکر مفتی صاحب کی تعلیم ان ہی کے سپر د کردی ، ایک سال بعد مولانا مشاق کا نپوری میر ٹھ تشریف لے گئے مفتی صاحب بھی استاذگرامی کے ساتھ رہے اور ۱۳۴۴ھ / ۱۹۲۵ء میں درس نظامی سے فراغت حاصل کرلی ،اس وقت آپ کی عمر ہیں سال تھی۔

### تدريس:

آپ نے درس نظامیہ کی بحیل کے بعد عملی زندگی کا آغاز جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کیا، جہال تدریس کے علاوہ فتو کی نولی کا کام بھی آپ کے ذمہ تھا بعد ازال '' مدرسہ مسکینیہ ' دھورا جی ، کاٹھیا واڑ گجرات میں نوسال تک تدریس اور خطابت کے فراکض انجام دیے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک سال کے لیے '' جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور تقریباً تین سال رکچھوچھ شریف رضلع فیض آباد یوپی میں تدریبی خدمات انجام دیے) پھر مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا سیّد ابوالبرکات شخ الحدیث دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور کے بلانے پر آپ پاکستان تشریف لائے اور تقریباً بارہ تیرہ برس دارالعلوم خدام الصوفیہ گجرات، اور دس برس انجمن خدام الرسول میں بارہ تیرہ برس دارالعلوم خدام الصوفیہ گجرات، اور دس برس انجمن خدام الرسول میں فرائض تدریبی انجام دیے، وصال سے قبل تک جامعہ غوشیہ نعیمیہ (ا) گجرات میں تصنیف و تالیف افتاء اور تدریس کا کام انجام دے رہے تھے۔تھنیفات کا ذکر

<sup>(</sup>۱) جامعہ غوثیہ نعیمیہ آپ نے اپنے استاد حضرت صدر الا فاضل کی یاد میں شہر گجرات میں قائم کیا۔ اور اس ادارے کے تحت آپ نے بے شار دینی و سیاس تدری تصنیفی خدمات انجام دیے اب آپ کے صاحب زادگان کی اولا دمیں سے کوئی صاحب دین خدمات انجام دے رہے ہیں (نوری)

تدریس میں سینکڑوں علماء کوفیض یاب فرمانے کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل تصانیف کا

ایک معتد به ذخیره یاد گارچھوڑا جس سے مسلک اہلسّنت و جماعت کوفروغ دینے میں

#### سیاسی خدمات:

۱۹۳۲ء میں جب مرکزی انتخابات ہوئے تو ہرطرف مسلم لیگ اور پاکتان کا نعرہ بلندتھا، علاقہ ''روہیل گھنڈ' خاص طور پر ہریلی میں صرف مسلم لیگ کا شہرہ تھا، بدایوں کے علماء وعمائدین میں مولانا عبدالحامد بدایونی، خواجہ غلام نظام الدین، مولانا عبدالصمدمقتدری اورمولانا احمدیار خان نعیمی نے بڑا کا م کیا اورعوام کومسلم لیگ میں شمولیت کے لیے دور در از علاقوں کا دورہ کیا۔

قصبہ او جھیانی مفتی احمہ یار خان کے آبائی گاؤں میں مسلمانوں کے تقریبا کا دوٹ تھے جن میں سے بندرہ دوٹ ، مسلم لوگ کو ملے آخری دوٹ مصرف دوٹ خان نعیمی کا تھا علاقہ کے مسلمان اورعوام بہت خوش تھے کہ مفتی صاحب صرف دوٹ دوٹ النے کے لئے گجرات پنجاب سے سفر کرکے او جھیانی پنچے تھے، تا کہ اپنے دوٹ سے مسلم لیگ کے امید وار کو کا میاب کرسکیں ، مفتی صاحب اگرچہ درس و تدریس میں زیادہ تر دفت صرف کرتے تھے تا ہم مختلف مواقع پر ملی اور سیاسی تحریکوں میں بھی خدمات انجام دیتے رہے تھے بالحضوص تحریک پاکتان کے سلسلہ میں حضرت صدر الا فاصل مولا نا شاہ سیر نعیم الدین مراد آبادیؒ نے قرار داد پاکتان کے لیے جو کوششیں کیس مفتی صاحب اس میں برابر شریک رہے ۱۳۲۵ ہے ۱۳۲۸ ہے بین نظریہ پاکتان کے لیے جو کوششیں کی تائید کے لیے بنارس میں برابر شریک رہے ۱۳۲۵ ہے ۱۳۲۸ ہوگی تو آپ پنجاب کے کئی تائید کے لیے بنارس میں 'آل انڈیاسنی کا نفرنس' منعقد ہوئی تو آپ پنجاب کے علی وفد میں شامل تھے۔

### زيارت حرمين:

آپ پانچ دفعہ ج وزیارت سے مشرف ہوئے ۲۲ سال تک خدمت درس و

### تصانيف

ا) تفیرنعیمی (تفییرمکمل رمطبوعه رنجرات)

برمى تقويت ملى -

- ۲) نعیم الباری شرح بخاری، بخاری شریف عربی حاشیه، غیرمطبوعه-
- س) مرأة المناجي في شرح مشكواة المصابيح بمبلدات ٨، مطبوعه تجرات -
- م) نورالعرفان فی حاشیه القرآن، اعلی حضرت عظیم البرکت فاصل بریلوگ کے ترجمة قرآن کنزالایمان پرتفسیری حاشیه ،مطبوعه، لا ہور۔
  - ۵) جاءالحق دوجلدین،اردومطبوعهمی تقیدی کتاب علم العقائد۔
    - ٢) شان صبيب الرحمن رفي آيات القرآن مطبوعه (سيرت)
      - علم المير اث، مطبوعه، فقه
        - ۸) اسلامی زندگی مطبوعه
      - ٩) سلطنت مصطفى (مطبوعه)سيرت
      - ١٥) د بوان سالك،مطبوعه،ادب وتصوف وشعر
        - اا) علم القرآن مطبوعه
        - ۱۲) رساله نور مطبوعه (سیرت النبی)
    - ١١١) رحمت خدابوسيليهُ اولياء مطبوعه (فضائل وكتاب وسنّت)

ہے چنانچیشرح عقائد میں ہے:

"وفى دعاء الاحياء الاموات، و صدقاتهم اى صدقة الاحياء عنهم اى عن الاموات نفع لهم اى للا موات"

اوراحادیث کثیرہ سے ایصال ثواب ثابت ہے، اس کو میکہنا کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ، نه صحابہ کرام نه تابعین ، نه تبع تابعین اجمعین سے نه آئمه مجتهدین ، سے کذب محض اور افتر اءخالص اور بہتان ہے، دنیا میں ایسامفتی بھی موجود ہے جس کو ی خرنہیں کہ ایصال تو اب خود حضور سے ثابت ہے، حضور کے اصحاب وانتاع کامعمول ہے، پیلم اور فتو نے نولی لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم اور اگر مرادیہ ہے کہ ہیا ئت ثابت نہیں تو اس پردلیل شرعی قائم کرنی ہوگی کہ سی چیز کی مشروعیت کے لیے اس کے جمله خصوصیات ہئیات کا اثبات بھی ضروری ہے؟ ایسا ہوتو قرآن کے اعراب اس کے پارے،منزلیں،رکوع،وغیرہمقرر کرنااور کتب احادیث جمع کرنااور ضبط احوال رواۃ، پیسب بدعت ہوں گے تدوین علوم دینیہ تفاسیر قرآن و مدارس اسلامیہ،سب ممنوع ہوجائیں گے کہ بیامورمع اپنی خصوصیات وہدیات کے زمانہ اقدس میں ثابت نہیں، لہذا کسی شق پر بھی مفتی کا کلام سیح نہیں،اس کے بعد مفتی نے لکھا ہے کہ جو چیز خودیا اپنی مثال اورنظیر کے ساتھ خیر القرون میں کسی وقت نہ پائی جاءاس کو حکم شرعی سمجھا جائے وہ بدعت اور قابل رشک ہے اور اس کا مرتکب گناہ گار ہے مفتی صاحب مثل ونظیر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہی کہاں شے کی ہو بہوقل خیرالقرون میں نہ ہو۔ تب تو ان کی فتو کی نو لیی بھی بدعت کہ اس طرح کا فتویٰ دینا مہر لگا نا خیر القرون میں کہاں تھا؟ مدرسہ امینیہ ہی بدعت، ایسے مدرسدان تصوصیات وہدیات کے ساتھ خیر القرآن میں کب پائے گئے تھے؟ اور اگر میخصوصیات ملحوظ نہیں تو ایصال تواب بیشک پایا جاتا ہے

- ۱۶) مواعظانعیمیه،خطبات،مطبوعه گجرات
- ۱۵) نئ تقریرین،خطبات،مطبوعه گجرات
  - ١٦) قاويٰ نعيميه، فقه، مطبوعه

اس طرح آپ نے تدریس، تصنیف و تالیف کے علاوہ پاکتان کے مختلف علاقول سے آئے ہوئے استفتاء کے جوابات بھی ویے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے۔ آپ سے پوچھ گئے سوالات کے جوابات میں '' فاوی نعیمیہ'' کے نام سے ایک ضخیم کتاب مطبوعہ ہے فناوی نعیمیہ حصداول ص اسم میں ایک فتو کی درج ہے جومولا نا کفایت اللہ دہلوی کے ردمیں ہے۔ اس فتو کی کے اقتباسات سے ہی حضرت مولا نامفتی احمدیار خال نعیمی کے تجرعلمی کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قارئين كے ليصرف ايك اقتباس درج كيا گياہے:

"مررسه امینیه دا بلی کافتوی جومفتی کفایت الله الدهاوی کی تشجے سے ایصالِ ثواب، تیجه، دسوال، بیسوال، چالیسوال، سهم ماہی، برسی وغیرہ کے متعلق تحریر کیا گیا ہے اس فتوی کے رق میں مفتی احمد یار خان فیمی لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں مفتی کفایت اللہ نے لکھا ہے کہان میں سے کوئی فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اورائمہ جمہدین الله صلی الله علیه وسلم یا آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اورائمہ جمہدین است خبیس ۔ اس تحریر سے مفتی کی کیا مراد ہے؟ آیا یہ ہے کہان امور کی اصل خاب تبین یا یہ کہ ہیئت خابت نہیں؟ ۔ به تقدیر اوّل غلط کہان تمام امور کی اصل طاعات سے ایصال ثواب کرنا ہے اور بالیقین قولاً و فعلاً رسول الله علیه وسلم سے خابت ہے اور یہ عقا کدائی سقت میں سے رسول الله علیه وسلم سے خابت ہے اور یہ عقا کدائی سقت میں سے رسول الله علیه وسلم سے خابت ہے اور یہ عقا کدائی سقت میں سے

ان احادیث میں سے کسی حدیث کا مصداق نہیں بنیں لہذا بدعت ثابت ہوئیں اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیّدنامحمد والدواصحابہ اجمعین ۔ (احمدیارخان عنه) مفتی احمدیارخان اور محفل سماع:

مولانا عبدالحکیم شرف قادری بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت مفتی صاحب میوہ بیتال لا ہور میں زیر علاج تھے ہیں اور مولا ناغلام رسول سعیدی مدظلہ (شخ الحدیث دارالعلوم نعیمید کراچی) مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تھے، حضرت مفتی صاحب نے دورانِ گفتگوفر مایا۔

میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں مدرس تھامیں اور مولانامفتی امین الدین بدایونی (رحمة الله تعالی) بڑے شوق سے قوالی سنا کرتے تھے، ایک دن قوال نے بیشعر پڑھا: کچھ پاس نہیں ہے میرے، کیا نذر کروں تیرے؟ اک ٹوٹا ہوا دل ہے اور گوشہ تنہائی

یہ شعر سننا تھا کہ مفتی امین الدین صاحب نے جو کچھ پاس تھا، قوال کو پیش کردیا ،
حضرت صدر الا فاضل مولا نا سیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی نے بلا کرباز پرس کی اور
فرمایا، یا تدریس ہوگی یا قوالی ؟ حضرت کے اس ارشاد پر میں نے عرض کی کہ میں
تدریس چھوڑ سکتا ہوں قوالی نہیں چھوڑ سکتا ، یہ سنتے ہی حضرت صدر الا فاضل جلال میں
ترکیا ورفر مایا:

''احدیارخاں میں تہہیں حکما کہنا ہوں کہ قوالی سننا چھوڑ دو، چنانچہاں کے بعد آج تک میں نے بھی قوالی نہیں سی''۔ اللہ اللہ، احر ام استاد کی ایسی مثالیں آج کہیں ملیں گی؟۔

ہندوستان میں سبیل لگائی جاتی ہے،شربت اور پانی پلایا جاتا ہے زمانہ نبوی میں کنواں بنا كرايصال ثواب كياجاتا تقااس صورت ميں امور مذكورہ كو بدعت قرار دينا جہل اور باطل ہے پھر خیرالقرون میں بدعت کی قید کس طرح سیجے ہوسکتی ہے؟مفتی کا پیفر مانا کہ اس کو حکم شریعت سمجھا جائے اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ آیا پیے کہ اس کو مباح سمجھا جائے بیمعنی بھی مفتی صاحب کے تصور میں بھی ندآئے ہوں گے؟ لفظ لکھتے اور معنی نہیں سمجھتے اس کی تو مفتی صاحب کو تکلیف دیجیے کہ وہ حکم شرعی سمجھنے کا مقصد بیان کرے مگراں کا بیچکم اس کے سارے فتوے کو باطل کرتا ہے کیوں کہ مفتی نے اس کے اویرلکھاہے کہ تمام رسومات بعد کےلوگوں کے اختر اعات ہیں توجو چیز بقول مفتی رسوم میں داخل ہے اور اس کے عامل اس کورسوم سمجھ کر کرتے ہیں پی فاہر ہے کہ وہ حکم شرعی نہیں مجھی گئی،لہذامفتی کے نز دیک بھی بدعت نہیں ہوئی اورمفتی کا اس کو بدعت اور قابل ترک اوراس کے مرتکب کو گناہ گار بتا ناغلط اور باطل ہوا اورایسے باطل حکم کو جواپنا دل سے گھڑ اہو۔بصورت فتویٰ لکھ کر بینظا ہر کرنا کہ بیٹکم شرعی ہے ایسی بدعت سئیہ ہے جس پراس مفتی کی تعریف پوری صادق آتی ہے، آخر میں مفتی نے لکھا ہے لہذا بیتمام رسوم بدعات ہی ہیں اور ان کا ترک کرنا اور ان کے رکوانے میں کوشش کرنا ہرمسلمان پرلازم ہے بحد اللہ خوب واضح ہو چکا ہے کہ امور مذکورہ ثابت الاصل ہیں۔ان کے بدعت ہونے کا حکم باطل ہے پھران کے ترک کرنے یا کرانے کی کوشش کرنامنع ہے اورا كر بوحديثين اس في المين من احدث في امرنا اور كُلُّ بدعة ضلالة الحديث اور ومن رائ منكم منكراً (الحديث) ان كمعانى مفتى صاحب سمجھے یا نہ سمجھے مگر کانگریس کا اتباع اوراس کی ہرامر میں موافقت اوراپنی زندگی کو کانگریسی واغیت کے اشارہ ابرو پر شار کر ڈالنا میتمام چیزیں مفتی صاحب کی نظر میں

وفات:

کیم الامت حضرت مولا نامفتی احمہ یار خال نعیمی (قدس سرہ) کا وصال سرمضان المبارک ۱۲۴ راکتوبر (۱۳۹۱ھ ۱۹۹ء) کو ہوا، نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا ابوالبرکات سیّداحمد شخ الحدیث دار الاحناف لا ہور نے پڑھائی، مفتی صاحب کے جنازہ میں شرکت کے لیے لا ہور سے علماء کرام کا ایک وفد جس کی قیادت علامہ شرف القادری کررہے تھے گجرات گیا، حضرت مفتی صاحب کی زیارت کی ۔ چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، اس وقت بی تصور کرنا مشکل تھا کہ ان پرموت کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ اس موقع پر سیّد ابوالکمال برق نو شاہی نے بی قطعہ تاریخ کہا۔

فدائے ملت مخار عالم حکیم امت سرکار عالم وحید العصر در تحریرو تقریر خطیب اہل سنّت شخ النفیر (۱۳۹۱ھ)

حیاتش بوددر عالم کرامت و فاتش از علامات قیامت چول کیتا بود اور اندر شریف وفاتش برق شع شرافت

اس طرح مولا ناسید شریف احد شرافت نوشا ہی نے سعیسوی کا اسخر اج کیا

آ فتاب شرع احمد یار خال ذاکر اسم خدا شام و بگاه در حدیث و فقه کس مثلش نبود صوفیان ابل حق رابود، و کشا

از شرافت سال تر حیکش شنو ..

مخزن انوار شد مستور آه

آپ کی یادگار میں دوصاحب زادے مولا نامفتی اقتد اراحمد خال نعیمی اور دوسرے مولا نامفتی اقتد اراحمد خال نعیمی اور دوسرے مولا نامفتی مختار احمد خان نعیمی کا شار بھی اہلسنّت و جماعت کے ممتاز علماء میں ہوتا تھا۔

مولانامفتی مختار احرنعیمی مرحوم ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کی حیثیت سے حضرت علامہ الحاج شخ الحدیث احمد سعید کاظمی علیہ الرحمة کی سربرسی میں مسلک اہلسنّت کے لیے نمایاں خدمات انجام دیتے رہے تھے اور قائد اہلسنّت مولانا شاہ احمد نورانی علیہ الرحمة صدر جمعیت علاء پاکستان کی قیادت پر غیر متزلزل یقین واعتادر کھتے تھے۔

# المساوي فلاصه بحث

ا) مولانامفتی احمد یار خال نعیمی علیه الرحمة صدر الا فاضل (علیه الرحمة ) کے خاص شاگردوں اور مشاہیرا کابرین اہلسنت وجماعت میں شار کیے جاتے تھے۔

۲) تحریک پاکستان میں نمایاں کردارادا کیا۔

۳) تمام زندگی امام احدر ضابر بلوی (علیه الرحمة ) کے فلیفے فکر ونظر کوفر وغ دینے

اورتصنیف و تالیف وتقریر کے ذریعہ فروغ دینے میں مصروف رہے۔

هم) آپ مجمع العلوم وفنون تھے کیکن آپ کا خصوصی موضوع علم فقہ و حدیث و تفسیر تھا۔

۵) آپ روحانی اعتبار ہے چشتی قادری رضوی بھی تھے۔

آپ کے تلافدہ میں پنجاب یونیورٹی لاہور پاکستان کے مولانا قاضی عبدالنبی کوکب تھے، جنھوں نے فلسفہ رضا کوفروغ دینے کے لیے لاہور میں یوم رضا کے نام ہے ، ۱۹۷ء میں ایک عظیم سیمینار کا انعقاد کیا تھا، جس میں ملک کے معروف

حضرت مولا ناشاه محمد الجمل سنبهطى عليه الرحمة (۱) (التونى ١٣٨٣ ه مطابق ٨رتمبر ١٩٩٣ء)

ولادت:

۵ارمحرم ۱۳۲۲ هنجل مرادآباديو يي مين پيدا هوئے۔ابتدائی تعليم والداور بڑے بھائی سے پائی،شرح جامی تک اپنے چچیرے بھائی مولانا شاہ محر عماد الدین سنبهلی سے روسی معقول ومنقول کی تحصیل و مکیل حضرت صدر الا فاضل مولانا حکیم محد تعیم الدین مرادآبادی رقدس سره سے حاصل کر کے ۱۳۳۹ھ میں سند فراغ حاصل کی۔ آپ حضرت فاضل مراد آبادی (علیہ الرحمۃ ) کے معیت میں بریلی میں حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احدرضا (قدس سرہ) سے بیعت کی ۱۳۲۴ صیں " مدرسه اسلامیه حنیفه " قائم کیا اور درس دینا شروع کیا۔ ساری عمر افا ده درس واعظ و ارشاد میں بسر فرمائی، نہایت پخته مثق مدرس تھے۔حضرت مولانا شاہ حامد رضا بریلوی رحمة الله عليه اوراعلى حضرت قطب العالم مخدوم على حسين اشر في مجهوجهوي قدس سرها سے اجازت وخلافت بائی تھی۔ کئی سال مسلسل علیل رہے بالآخر ١٣٨٣ همطابق ٨ رحتبر١٩٩٣ ء كورحلت فرما گئے۔ (اناللدوانااليه راجعون) آپ كامزار سنجل مراد آباد

-40

تحريك پاكستان:

، آپ نے اپنے استاد حضرت صدر الا فاضل کی معیشت میں تحریک

(۱) تذكره علماء المسنّت مجمود احمد قادري

اہل علم ودانش علماء وفقہاء پیشوایان اسلام نے امام احمد رضابر یلوی (علیہ الرحمة) کوان کی فکری نظری، دین، سیاسی، ملی خدمات پرخراج عقیدت پیش کیا تھا۔

نوٹ: حضرت شخ الحدیث والنفیہ والفقہ مولا تا مفتی احمد یارخال نعیمی علیہ الرحمة مولاء میں سج وزیارت سے والبسی کے موقع پرسب سے پہلے دارالعلوم امجد ہی کراچی تشریف لائے تھے تو راقم الحروف (خادم العلم والعلماء ڈاکٹر جلال الدین احمد نوری) جواس وفت بزم امجدی رضوی دارالعلوم امجد بی کراچی کا صدر تھا اور ان کے اعز از میں ظہرانہ رکھا تھا، آپ وارالعلوم امجد بی تشریف لائے اس تقریب میں کثیر تعداد میں دارالعلوم امجد بی کرام اور طلباء کے علاوہ شہر کراچی کے علماء کرام نے دارالعلوم امجد بی کرام اور طلباء کے علاوہ شہر کراچی کے علماء کرام نے شرکت کی تھی اور اس تقریب کے حوالے سے مفتی صاحب (علیہ الرحمہ) کو تریب سے در یکھنے کا اور ان کے کلمات طیبات سننے کا بھر پورموقع ملا (نوری غفرلہ)

### اجع

- ا) اكابرابلسنت رمصنفه علامه شرف القادري لا مور
- ۲) سیرت سالک رمولفه قاضی محمد عبدالنبی کوکب مطبوعه لا هور ـ
- ٣) مقدمه مراة المناجع في ترجمه، المشكوة المصابيح مطبوعه لا مور\_
  - ۳) مقدمه جاءالحق ج امطبوعه مجرات

حضرت مولانا ابوا خیرنور الدنیمی بصیر بوری علیه الرحمة حضرت مولانا ابوا خیرفور الدنیمی بصیر بوری علیه الرحمة حضرت مولانا ابوالخیر محمد نور الدنیمی (علیه الرحمة) نسبا ارائیس، مسلکا حفی اور مشرباً قادری تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد صوفی مشرب پاکیزہ سیرت اور صاحب دل بزرگ تھے۔

ولادت:

آپ کی ولادت باسعادت ۱۱ر جب المرجب ۱۳۳۲ه/۱۰ و ۱۹۱۴ء کون۱۹۱۳ مرجون ۱۹۱۳ء کوموضع در سوجیکی ضلع او کاژه 'میں ہوئی۔ تعلیم

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مولانا ابو النور محمد میں چشی رحمته اللہ علیہ
(م ۱۳۸۰ه/ ۱۹۹۱ء) جد امجد حضرت مولانا احمد الدین (۱۳۱۱ه/ ۱۹۹۲ء) سے
عاصل کرنے کے بعد سلف صالحین کی سنت کے مطابق طلب علم کے لیے سفر شروع کیا
اور متحدہ ہندوستان کے دور دراز مقامات پر جا کر متعدد علماء کرام سے علوم عقلیہ ونقلیہ
کی تحصیل کی ،اس سلسلے میں استاذ العلماء حضرت مولانا فتح محمد جیسوی محدث بہالونگری
(م ۱۳۸۹ه/ ۱۹۲۹ء) کانام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

رم ۱۳۵۲ اله ورقریف کے تعدم بالاحناف لا مورتشریف کے گئے۔
جہاں شیخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا سیدمحمد دیدارعلی شاہ ''الواری'' علیہ الرحمہ
جہاں شیخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا سیدمحمد دیدارعلی شاہ ''الواری'' علیہ الرحمہ
(مم ۱۳۵۴ سر ۱۹۳۵ء) خلیفہ امام احمد رضا خان بریلوی اور مفتی اعظم پاکستان مولانا
ابوالبرکات سید احمد قادری الوری (م ۱۳۹۸ سر ۱۹۷۸ء) خلیفہ امام احمد رضا خان
بریلوی سے دورہ عدیث پڑھا۔ حضرت محدث ''الوری'' دورہ عدیث پڑھنے والوں

پاکستان کے لیے نمایاں کر دارادا کیا۔آل انڈیاسی کانفرنس کے اجلاس میں آپ نے سنجل مراد آباد کے مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی اور سیاسی امور کے ممیٹی میں آپ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ جھی شامل کیا گیا تھا۔ آئی انڈ

آپ نے مولوی حسین احمد مدنی شخ الحدیث دارالعلوم دیو بند کی معروف کتاب' شہاب ثاقب' کسی اور لکھنے کا خوب حق ادا کیا۔ آپ کی اور دوسری کتاب' فیصلہ حق باطل کی ہے۔ آپ کی بید دونوں علمی تحقیق کتابیں معروف ہیں۔ معروف ہیں۔

「ATONE NEW TANNERS (ATONE TO FATER ) という

action of the contract to the state of

<sup>(</sup>۱) معارف رضا کراچی کے مطابق یہ کتاب دوسری مرتب ادارہ تعلیمات سے امام ربان مجد الف ٹانی کورگی ادر کراچی کے تحت کیم صفر ۱۳۲۵ھ کوشائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے کئی عنوانات بالحضوص علم غیب علم ماکان و مالکون علم شفاعت، توسل ، نداء استعانت ، میلا دقیا م ، عرس ، سوم ، گیار ہویں شریف پر تحقیقاندا نداز میں بحث کی گئی ہے یہ ردّ عقا کہ باطلہ میں منفر دکتاب ہے۔ (نوری غفرلہ)

آپ نے مسلسل بچاس سال قرآن، حدیث اور دیگرعلوم وفنون کا درس دیا۔
جب سنت بوسفی پرعمل پیرا ہوتے ہوئے جیل جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی حدیث شریف پڑھتے رہے۔ اسباق سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۹۸۲ء میں آپ نے آپریشن کرایا، زخم ابھی مندمل نہیں ہونے پائے تھے، نقابت حدسے زیادہ تھی مگر آپ نے اس عالم میں بھی سلسلہ تدریس منقطع نہ ہونے دیا۔
کم اپریل ۸۳ء کوشد پرعلیل ہوئے۔ اس سے قبل یعنی ۱۳ رمارچ کو بھی آپ نے باقاعد گی سے طحاوی شریف کا سبق پڑھایا۔ عمر بھرا ہے مرشد کا مل کے بتائے ہوئے محبوب وظیفے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔

آپ سے فیض یافتہ ملک کے گوشے گوشے میں درس و تدریس، تصنیف وتالیف اورا فتاء تبلیغ کے ذریعے رشد و ہدایت میں مصروف ہیں۔

بيعت وخلافت:

تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے مرشد کامل کی جبتی کی اور ۱۹۴۰ء میں مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور کے سالا نہ اجلاس میں شامل ہوئے تو حضرت صدر الا فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی (م ۲۷ساھ ر ۱۹۴۸ء) سے

کوا کثر فرمایا کرتے کہ:

''اس بارتم مولا نامحدنو راللہ کے طفیل پڑھ رہے ہو'۔
دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد ۲۳ رنوم ر ۱۹۳۳ء شعبان ۱۳۵۲ھ کو
سند فراغت و دستار فضیلت عطا کی گئی اس موقع پر امام اہل سنت محدث' الوری' علیہ الرحمۃ نے آپ کومطبوعہ سند کے علاوہ خصوصی اسناد سے بھی نواز ااور کنیت' ابوالخیز' عطا کی ۔ بعد میں حضرت مولا نا ابوالبر کات نے آپ کوفقیہ اعظم کے لقب سے ممثاز فرمایا۔ غازی شمیرمولا نا ابوالحہ نا تسید محمد قادری علیہ الرحمۃ (م ۱۹۲۰ھ ر فرمایا۔ بھی اپنے گرامی نامہ میں حضرت کے نام کے ساتھ فقیہ اعظم کالقب تحریر فرمایا۔ جامع العلوم:

حضرت فقیہ اعظم نور اللہ مرقدہ نے اپنی فطری ذکاوت و ذہانت سے زمانہ طالب علمی ہی میں علوم درسیہ کے متعددعلوم وفنون میں مہارت تامہ حاصل کرلی تھی۔ایسے تمام علوم کی تعداد بچاس سے متجاوز ہے۔ درس ویڈ ریس:

تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنے استادگرامی حفرت مولانا فتح محمد صاحب محدث بہاوئگری کے مدرسہ مقتاح العلوم میں کچھ عرصہ صدر مدرس کے منصب پر فائز رہے۔ ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸ء میں مخصیل میں کچھ عرصہ صدر مدرس کے منصب پر فائز رہے۔ ۱۳۵۷ھ منام سے مدرسہ کی دیپال پور کے ایک قصبے فرید پور میں دارالعلوم حنفیہ فرید یہ کے نام سے مدرسہ کی داغ بیل ڈالی۔ جملہ علوم وفنون درس نظامیہ کی تدریس کے کام خود انجام دیئے۔ اسی مقام پر ۱۳ ساھ/۱۹۴۸ء میں بخاری شریف سے دورہ حدیث کا آغاز فرمایا۔

یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ دورہ حدیث کی اس پہلی جماعت میں

حضرت کواپنے دیگراسا تذہ حضرت مولا ناابوالبرکات قادری اور محدث بہالونگری کی طرف ہے بھی بہت عملیات اور مختلف سلاسل طریقت کی اجازت حاصل تھی۔ تفقہ فی الدین:

حضرت فقیہ اعظم فتو کی نو لیم میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے آپ کی فرات مرجع خلائق تھی ملک اور بیرون ملک کے لوگ استفتاءات میں آپ کی طرف رکوع کرتے۔ فقہ میں آپ کو تخصص کا درجہ حاصل تھا۔ ایک فقیہ اور مفتی کے لیے جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، وہ تمام تر آپ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔

مولانامفتی محمد حسین صاحب نعیمی (سابق چیئر مین مرکزی روایت ہلال کمیٹی پاکتان) نے فقاوی نورید کی تقریب تعارف منعقدہ ۴۸ جون ۱۹۸۰ء بمقام پاکتان نیشنل سینٹرلا ہور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

''مفتی کے لیے جارچیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ (۱)علمی وسعت (۲)ایمانی فراست (۳) دیانت (۴) تزکیفس یعنی طہارت ظاہرو باطن بیہ جارچیزیں اگرمفتی میں ہیں تو وہ صحیح معنوں میں رہنمائی کرسکتا ہے۔حضرت فقیہ اعظم میں بیرچاروں تمام اوصاف بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔

قاوی نوری کی چیخیم جلدوں کے مطالعہ سے آپ کے ہجرعلمی، وسعت نظر، قوت استدلال، صلابت رائے اور فقہی بصیرت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اکثر و بیشتر فقے اعلیٰ ترین تحقیقی مقالات کے معیار پر پورے اتر تے ہیں، جن میں بیسویں مآخذ سے رجوع کیا گیا ہے ایک استفتاء کے جواب میں آپ نے خود تحریر فرمایا:

بیسویں مآخذ سے رجوع کیا گیا ہے ایک استفتاء کے جواب میں آپ نے تو متعدد معتمدات (دفیضلہ تعالیٰ مجھے التزام ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو متعدد معتمدات

﴿ تَحْرِيكَ بِإِكْتَانَ مِينَ مُولَا نَاسِيدُ مُحِدِيمُ الدينِ مِراداً بادى اوران كِمشابير ظفاء كاحصه

ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔بس پھر کیا تھا آگھ نے جو پچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔

ایک ہی بار ہوئی وجہ گرفتاری دل
التفات ان کی نگاہوں نے دوبارہ نہ کیا
حضرت مفتی اعظم سید ابوالبر کات (علیہ الرحمۃ) کے مشورے سے حضرت
صدر الافاضل (علیہ الرحمۃ) کے دست حق پرست پرسلسلہ عالیہ قادر یہ میں بیعت سے
مشرف ہوئے رہبر کامل نے خود ہی ارشاد فر مایا:

''مولانا آپ کا وظیفه درس و تدریس ہے''۔
چنانچہ حضرت فقیہ اعظم نے عمر بھراس وظیفه کوحرز جال بنائے رکھا۔
فقیہ اعظم رمضان المبارک ۲۱ ۱۳ اھ کی تعطیلات میں مراد آباد حاضر ہوئے تو حضرت صدر الا فاضل (علیہ الرحمۃ) نے آپ کوسلوک و معرفت کی منال طے کرائیں۔اپنے سلاسل حدیث کی اسناد اور مختلف اشغال و اعمال اور وار دو ظائف کی اجازت سے نواز ا۔قلب منور کومز ید مجلی کیا اور سلسلہ قادر یہ مکیہ کے علاوہ دیگر سلاسل اجازت و خلافت مرحمت فرمائی۔ اس تحریری اجازت نامے پر حضرت صدر میں بھی اجازت و خلافت مرحمت فرمائی۔ اس تحریری اجازت نامے پر حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ نے کا ررمضان المبارک ۲۱ ۱۳ ماھ/ ۲۸ رستمبر ۱۹۲۲ء بروز پیر کی تاریخ درج فرمائی۔

صدرالا فاضل (علیه الرحمة ) کے علاوہ حضرت کواپنے استادگرامی مولا ناسید دیدارعلی شاہ صاحب''الوری'' کی طرف سے بھی اسناد حدیث اور دیگراعمال وظائف اور سلاسل طریقت کی اجازت حاصل تھی۔ جب کہ محدث''الوری'' کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے اجازت حاصل تھی۔

ند ببضرورد مکھلیا کرتا ہول'۔

ایک عالم اور فقیہ پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ بلا تحقیق جواب نہ دے اور اگر
سی مسلہ میں تحقیق نہ ہوتو اس کی وضاحت کرنے اور اصل صورت عال کے برملا
اظہار میں اپنی تو ہین محسوس نہ کر ہے جیسا کہ امام دار الھجر قاحضرت مالک بن انس سے
اکلے بار چالیس سوال دریافت کیے گئے گر آپ باوصف اپنی جلالت علمی کے صرف
چار کا جواب دے سکے اور چھتیس سوالات کے بارے میں فرمایا ''لا ادری'' ان کا
جواب میری سمجھ میں نہیں آتا'' حضرت فقیہہ اعظم کی ذات میں بھی یہی شان مجز وائکساری نظر آتی ہے۔ آپ اس وفت تک فتو کی نہ دیتے جب تک کامل تحقیق نہ ہوجاتی۔

ایک فقیہ اور مفتی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے دل میں صاحب شریعت کی پختہ محبت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اس کا قلب جمر پور ہو، وہ ایمانیات اور اعتقادیات میں مصلب ہو۔ صاحب فتا و کی نوریہ کی ذات میں میں یہ اوصاف درخثال نظر آتے ہیں۔ عشق نبوی نے آپ کو پختگی ایمان اور اتباع سنت وشریعت کی معراج پر پہنچا دیا تھا۔ سرکار کی شان میں ادنی می گتا خی کرنے والا بھی آپ کے نزدیک واجب القتل تھا۔ فرماتے ہیں:

''شہنشاہ کون ومکان حبیب رب رصان محرصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں نازیباالفاظ اور گالی کبنے والا انسان تمام مسلمانوں کے نزدیک کا فرہوجا تاہے کا فیر بھی ایساسخت کہ جواس کے تفراور عذات میں شک کرے وہ بھی کا فرہوجا تاہے اور اس کی سزایہ ہے کہ حاکم اسلام اسے قبل کر دے۔ بیسز ااسلامی حکومت کا فرض ہے۔ ایسے بدخواہان ملک وملت کو شرعی سزائیں لگائے اور پاکستان کے پاک وجود کوایسے گندے اور ناپہندعناصر سے پاک فرمائے''۔

ادائيگي حج:

آپ نے کتنے جج کیے؟ یہ تعدادخودان کوبھی یاد نہ تھی۔ایک بارکسی سائل کےاستفسار پر فرمایا:

'در گنتی یادنہیں رکھی ، اصل مقصود حاضری ہے جوان کی نگاہ کرم سے ہو حاتی ہے''۔۔

جاں ہے۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق آپ کوہیں مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی۔

سیاسی بصیرت:

حضرت فقیہ اعظم (نوراللہ مرقدہ) کو جواد مطلق نے سیاست میں بھی ہڑی فراست سے بہرہ ور فرمایا تھا ،اگر چہ عملاً سیاست سے کنارہ کش رہے تاہم جب بھی دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا موقع آیا تو قوم نے آپ کو مجاہدین کی صف اول میں پایا۔ چنانچہ آپ نے تحریک پاکستان میں اپنے مرشد گرامی حضرت صدرالا فاضل (قدس سرہ) اور دیگر اکا برعلاء ومشائخ اہل سنت کے ساتھ مل کراس تحریک کوکامیا بی سے جمکنار کرنے کی خاطر نمایاں کردارادا کیا۔

ریب اور مسلم لیگ کا انتخابی معرکه ہوا تو آپ نے اپنا بھر پوراثر ورسوخ استعال کیا۔ نیتجاً اس حلقہ انتخاب میں مسلم لیگی امید وارکوکا میا بی اپنا بھر پوراثر ورسوخ استعال کیا۔ نیتجاً اس حلقہ انتخاب میں مسلم لیگی امید وارکوکا میا بی ہوئی۔ جہاد کشمیر میں غازی کشمیر حضرت علامہ ابوالحسنات قادری (علیہ الرحمة) رم ۱۳۸۹ھر ۱۹۲۱ھ کا میں تھا میں تعاون کیا۔

اور قید و بند کی آپ نے پر زور حصہ لیا اور قید و بند کی معوبتیں برداشت کیں آپ کوایک سال قید باشقت کی سزاسنائی گئی مگر تین ماہ بعد

بھی با قاعدہ سے دیتے رہے۔

۱۹۷۸ء میں آپ کو جماعت اہلسنّت کاسینئر مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا۔ آخر عمر تک آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ آپ کو حضرت قائد اہلسنت مولا ناشاہ احمد نورانی علیہ الرحمة کی قیادت پرکمل اعتمادیقین تھا۔

آپ نے عمر بھر شریعت مطہرہ پر پابندی کا درس دیا۔ اس کی جھلک جا بجا آپ کی تحریروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے ایک فرزند سبتی مولانا حافظ فیض الرحمٰن کوژ کے نام ایک مکتوب میں پنصیحت فرمائی:

''اپنے اوقات عزیزہ پڑھنے اور پڑھانے میں پورے کریں اور استقامت علی الشریعة کا خاص خیال رہے کہ اصل وہی ہے اور اس میں مدارج عالیہ مضمر ہیں۔

اسی طرح حضرت مولا نا ابوالفضل محمد نصر اللّٰدنوری ، مولا نا ابوالفیاء ، محمد باقر نوری اور مولا نا ابوالحقائق محمد رمضان نوری (رحمة اللّٰد) کے نام تحریر فرمایا:

وری اور مولا نا ابوالحقائق محمد رمضان نوری (رحمة اللّٰد) کے نام تحریر فرمایا:

''شریعت عزاء پرعمل بوری کوشش سے کرتے رہیں۔ ہرفتم کی خیانت سے بوری طرح پر ہیز رہے،خلوص واخلاص وا تفاق سے بسر کریں۔ بید دنیالعب ولہو ہی تو ہے۔

وصال:

حضرت فقیہ اعظم (رحمتہ اللہ) نے کیم رجب ۱۹۸۳ھ/۱۵/اپریل ۱۹۸۳ء بروزجمعۃ المبار کدوپہرایک بجے وصال فر مایا۔اناللہ واناالیہ راجعون۔ حضرت کے وصال کی خبر قیامت اثر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکتان نے دومرتبہ پیخبرنشر کی۔ ہر طرف صف ماتم بچھگئی۔ملک بھرسے لوگ بصیر بور پہنچنا شروع ہو گئے۔ ۱۱/اپریل کوشل دینے کے بعد حضرت رہا کردیئے گئے۔ ۱۹۷۴ء میں سانحہ ربوہ کے باعث جب دوبارہ تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا تو آپ نے تحفظ ناموں رسالت کا نعرہ بلند کیا اور اس تحریک میں نا قابل فراموش کر دارا داکیا۔

آبِ شریک ہوئے۔ آپ جمعیت کے اساسی اداکین میں سے تھے اور جمعیت کی اس اور اس میں ایک شریک ہوئے۔ آپ جمعیت کے اساسی اداکین میں سے تھے اور جمعیت کی مجلس عاملہ وشور کی کے رکن بھی رہے تھے۔ 24ء میں خواص وعوام کے پر زوراصر ار پر جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے قومی اتحاد کے مکٹ پر نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر با قاعدہ الیکن میں حصہ لیا۔ بدوہ وقت تھا جب کہ حکمر ان پارٹی یعنی پی پی پی کی مخالفت کرنا جان جو کھوں میں ڈالنے کے متر ادف تھا، لیکن اس مرد مجاہد نے نعرہ قلندر بیہ بلند کیا۔ مخالفت کی آندھیاں اٹھیں، بدتمیزی کے جھکڑ چلے، دھمکیوں کے طوفان الڈ آئے، مگر جرات واستقلال کے اس کوہ گراں کے پائے شبات میں ذرا بھر بھی لغرش نہ آئی۔ آپ کے الیکشن میں حصہ لینے اور کلمہ حق کہنے شبات میں فرانہ وارمقابلہ کیا اور ہرمقام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ فر مایا۔ سازشوں کا مردانہ وارمقابلہ کیا اور ہرمقام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ فر مایا۔

ملک کے در مقامات کی طرح اس حلقہ انتخاب میں بھی وسیع پیانے پر دھاندلیاں ہوئیں۔ دھاندلیوں کے خلاف ابھرنے والی تحریک کے متیجہ میں جر و استبداد اور آمریت کا بت پاش پاش ہوگیا۔ نظام مصطفل کی اس تحریک میں آپ کا مثالی کردار ہمیشہ دعوت فکر عمل دیتارہے گا۔۲۲۳ مارچ ۱۹۷۷ء کوایک بہت بڑے مثالی کردار ہمیشہ دعوت فکر عمل دیتارہے گا۔۲۲۳ مارچ ۱۹۷۷ء کوایک بہت بڑے مطوس کی قیادت کرتے ہوئے گرفتاری دی۔ساہیوال سینٹرل جیل میں بھی اپنے مشن کو جاری رکھا اور درس قر آن کریم کے علاوہ قیدی طلباء وعلماء کو بخاری شریف کا درس

نے فارسی نظم تحریر فرمائی۔

آل ابو الخير زبدهٔ اخيار بود اندر علوم كوه وقار تاجدار ولايت عرفال در ديار علوم دي سردار سنه گنجينه اش ز حب نبي رشار ولتش از ذوق و شوق دي سرشار مال بفتاد و دو عمر شار فخر آن بود چونكه نور الله مرق اوست مظهر انوار مرق

حضرت نقیداعظم نے پانچ صاحب زادے، صاحب زادیاں بطور یادگار چھوڑے۔ صاحب زادگان میں سب سے چھوٹے حضرت علامہ محمر محبُ اللّٰدنوری مدظلہ آج کل آپ کے جانثین کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

ہے۔ آپ نے تدریسی وانتظامی مصروفیات کے باوجودگئ تصانیف یادگارچھوڑی ہیں جن میں معروف مندرجہ ذیل ہیں

ا) فاوى نورىي( چيفخيم جلدوں پر شتمل ہے۔)

۲) قضائے سنت فجر

کودن کے گیارہ بجے دارالعلوم کے حتی میں رکھ دیا گیا۔ تین بجے مشتا قان دید، دیدار سے مشرف ہوتے رہے۔ آپ کا چہرہ انور پھول کی طرح کھلا ہوا تھا اور اس پرنورانیت اور مسکرا ہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ روز نامہ مشرق لا ہورنے اپنی رپورٹ میں یوں تحریر کیا۔ ''مولا نامرحوم کے چہرے کی مسکرا ہٹ دیکھ دیکھ کرلوگوں کا ایمان تازہ ہورہا تھا''۔

نشان مرد مومن با تو گویم چول مرگ آید تبسم بر لب اوست

غزائی زمال حضرت علامہ سیدا حمد سعید کاظمی (علیہ الرحمة) نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے جنازہ کا اجتماع تاریخی تھا۔ روز نامہ جنگ ۱۸ راپریل ۱۹۸۳ء نے جنازہ کا اجتماع ڈیڑھ لاکھ بتایا۔ تاہم ایک مختاط اندازے کے مطابق جنازہ کا اجتماع دولا کھ سے بھی متجاوز تھا۔ ملک بھر سے نامور علماء ومشائخ کا جم غفیر تھا۔ مولا نا تابش قصوری صاحب رقم طراز ہیں۔

'' کم وبیش حیالیس ہزارعلماءومشائخ''اصفیاءوحفاظ کرام شریک جنازہ سے ان خواص کے علاوہ عوام کا نداز ہ لگانا قطعاً مشکل نہیں''۔ نماز جنازہ سے قبل غزالی زماں علامہ سید احد سعید شاہ صاحب کاظمیؓ نے اپنے پر درد خطاب میں فرمایا۔

"اما م الفقهاء سیدی فقیداعظم کے وصال سے بورا ملک بیتیم ہوگیا، ہم بیتیم ہوگئے علم وتقوی دفن ہورہے ہیں"۔

دارالعلوم حنفیہ فرید سے بھیر پور کے مشرقی حصہ میں اس بحربیکراں کو والد ماجد کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ اس موقع پر پیر طریقت حضرت خواجہ غلام نخر الدین سیالوی (برادر گرامی شخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین صاحب (رحمة الله علیہ) سیال شریف

## حضرت مولا ناشاه سيدمحر مختارا شرف الجيلاني كچھوچھوگ (١)

لادت:

محر مختار، تاریخی نام \_۱۳۳۲ صال ولادت، عالم ربانی حضرت مولانا سیدشاه احداشرف (ابن حضرت قطب المشاکخ مخدوم شاه علی حسین اشرفی ) کے فرزند

ارجمند-

لعليم:

حضرت مولانا عماد الدین سنجهلی سے میزان تاشر ح وقاید اپنج گھر پرتعلیم حاصل کی اور حضرت مولانا مفتی عبد الرشید فتح پوری سے فنون کا درس لیا، بعدہ جامعہ نعمیہ مراد آباد بیں صدر الا فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی خدمت میں مراد آباد تشریف لے گئے اور دورہ حدیث کیا اور جدامجد سے مرید ہوکر سلوک کے مراحل طے کیے، انھوں نے ۲۵ رجمادی الاولی ۱۳۳۷ھ میں آپ کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا، آپ اکابر و مشاک اشرفیہ کی یادگار اور صاحب کشف و کرامات ومقامات بزرگ تھے۔

### سياسي خدمات:

ساسی اعتبار سے آپ این استاد حضرت صدر الافاضل مولانا سید

## ﴿ تحریک پاکستان میں مولانا سیدمحر نعیم الدین مرادآ بادی اوران کے مشاہیر خلفاء کا حصہ

- ٣) نورالقوانين ٢٦ ١١ هر١٩ ١٩ مطبوعدلا بور ١٩٤١ء
  - ۴) عقو دالعاجد لعمار المساجد ۱۹۲۳ هز ۱۹۲۲ و
  - ۵) مسلسابي ۲۱ ساره ۱۹۷۷ مطبوعدلا بور
- ٢) نعمائ بخشش المعروف ديوان نور رمطبوعه مقبول احمد پريس لا بور ٢٢ اه
  - حرة المصابرة ترفع المناكحه ١٩٥٧ ١١٥ ١٩٥٧ ١٥
  - ۸) مكبر الصوت ۱۹۵۷ه/۱۹۵۱ مطبوعه اردو پرلس لا بهور ۱۹۵۷ و
- 9) ضمیمه مکبرات الصوت ۱۹۵۹ هم ۱۹۵۹ مطبوعه لا بورآرٹ پریس لا بور۔ (بیسب معلومات مقدمه فراوی نوربیجلداول ص ۲۷ تاا ۱۰ سے ماخوذ ہیں)



<sup>(</sup>۱) راقم الحروف (نوری) کی دفعہ آپ کی دست بوی کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔دارالعلوم امجدید کراچی ہی کی ایک تقریب طلباء میں ۱۹۸۱ء میں قدم بوی ہے مشرف ہوا۔ (نوری)

, حضرت مولا ناعتیق الرحمٰن، تکسی بوری، گونڈویؓ کے

آپ ١٩٠٩ء ميں پيدا ہوئے اور ابتدائي تعليم كے بعد حضرت مولانا مشاق احد كان بورى سے مدرسة سالعلوم بدايوں اور دار العلوم كانبور ميں تعليم يائى۔ آپ نے حضرت صدرالا فاضل ،مولا نا حکیم سیدنعیم الدین مراد آبادی سے جامعه نعیمیه مرادآباد میں دورہ حدیث اور بعد میں بیعت سے مشرف ہوئے۔فراغت کے بعد آپ تکسی پورگونڈ امیں مدرسہ انوار لعلوم عتیقیہ قائم کیا۔ گونڈ ایستی اور بہرائے میں علم دین کا جالا آپ ہی کی ذات سے پھیلا۔

آپ نے غیر مقلدین کے ساتھ مختلف مقامات پر مناظرے کیے اور ان كردة ميں متعددرسالے بھی تالیف كيے۔آپ كادارہ ہندوستان كے تن اداروں میں ایک متازسی درس گاہ کی حثیت رکھتا ہے۔

(۱) تذكره علماء ابلسنت ، مولفه مولا نامحمود احمد قادري

نعیم الدین مرادآ بادی کی اوراینے خاندان کے دیگر بزرگوں کے ہمراہ تح نیک پاکتان میں پیش پیش رہے۔سلسلہ اشر فیہ کے وابستہ افراد جو یو پی ، بہار ، بنگال آسام وغیرہ میں تھیلے ہوئے تھے۔آپ کی خصوصی ہدایت پر حصہ لیتے اور تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے میں پیش پیش رہے۔ نیز بلاد عرب وعجم میں بکثرت افراد آپ کے سلسلہ فیض سے وابستہ ہوئے، آپ ہی کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ سید اظہار اشرف مدظلہ آج کل صاحب سجادہ کچھ جھ شریف ہیں اور دارالعلوم اشرفیہ مبار کپور سے

ما منامه الاشرف كراجي ٢٠٠٠

## حضرت مولا ناحبيب الله بها گليوري

ولادت:

آپ ضلع بھاگل پورصوبہ بہار میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ نعیمیہ مرادآباد کے اساتذہ حضرت مولانا عرفعی اور حضرت صدرالا فاضل مولانا سید نعیم الدین المحد ث مرادآبادی سے کسب علوم کے بعد دورہ حدیث مکمل کیا اور فخر العارفین حضرت مولانا الحاج سیدشاہ محر مختار اشرف سجادہ شین کھو چھر شریف سے مرید ہوئے۔

تدریس کی ابتداء جامعہ نعمیہ سے کی ، کئی سال تک اس ادارہ کے صدر مدرس مفتی اور روح رواں رہے، ابلاغ نظر، تبحر علم میں اپنے معاصرین میں آپ نے ایک خاص مقام پایا تھا۔ لے

## حضرت مولا ناوسی احد مهسرای کے

ولادت:

سہرام ضلع آرہ صوبہ بہار میں پیدا ہوئے بعدہ دارالعلوم کانپور میں حضرت مولانا مشاق احمد سے پڑھنے کے بعد درس نظامی کے تمام فنون میں کمال حضرت صدرالافاضل سے جامعہ نعیمیہ میں حاصل کیا اور آپ کی تدریس کی ابتداء بھی جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے ہی ہوئی، برسہا برس صدر مدرس رہنے کے بعد آپ دارالعلوم نعمانیہ دبلی میں صدر مدرس ہوئے، اس کے بعد دوبارہ جامعہ نعیمیہ کے اراکین کے اصرار پڑھر کے آخری دنوں میں اپنے وطن بہارتشریف لے گئے۔

اور وطن میں ہی انقال ہوا، حضرت مولا نامحد حبیب اللہ شخ الحدیث جامعہ نعیمیہ مراد آباد، حضرت مولا نامحد بونس بہاری سنبھلی مہتم جامعہ مراد آباد اور مولا نامحد۔ عرفعیی وغیر ہم مشہور علما وفقہا بھی آپ کے تلافدہ میں شار ہوتے تھے۔

<sup>(</sup>١) تذكره على والمسدت ، مولفه مولا نامحود احمد قا درى

# حضرت مولا ناعبدالعزيز خال فتح بورگ

ولادت:

ولادت.

فتح بور (ہوہ) میں آپ کی ولادت ہوئی، سنسرت اور حساب کی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حضرت صدر الا فاضل مولا نا سید تعیم الدین فاضل مراد آباد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درس نظامی کی تحصیل و بحکیل کی، مولا نا اجمل شاہ سنجملی خدمت میں حاضر ہوئے اور درس نظامی کی تحصیل و بحکیل کی، مولا نا اجمل شاہ سنجملی قدس سرہ آپ کے ہم ورس ساتھیوں میں سے تھے، تدریس کی ابتداء آپ نے دار العلوم تعمید سے کی۔

تبليغي خدمات:

آگرہ کے مشہور فتنہ ارتداد کے انسداد کیلئے آپ نے حضرت صدر الا فاضل کی معیت میں تبلیغ اسلام کا بیش بہا فریضہ انجام دیا، اور بنڈت شردھا نندگی ارتداد کی معیت میں تبلیغ اسلام کا بیش بہا فریضہ انجام دیا، اور بنڈت شردھا نندگی ارتداد کی مہم کو روکا، بابا خلیل داس چرویدی بناری، جن دنوں مراد آباد میں حضرت صدر الا فاضل کی زیر تربیت تھے۔ حضرت کے ایماء ہی سے چاروں اویدوں کا آپ کی صدر الا فاضل کی زیر تربیت تھے۔ حضرت کے ایماء ہی سے چاروں اویدوں کا آپ کی مگرانی میں تحقیقی مطالعہ شروع کیا، استاذ کے بیرومر شد قطب المشائخ مخدوم سیدشاہ علی مسین اشر فی میاں تقدیس سرہ کے مرید ہوئے اور اجازت خلافت پائی۔ دار العلوم سکینہ دھوراجی میں صدر مدرس ہوئے، کا فی عرصہ تک جامعہ عربیہ دار العلوم سکینہ دھوراجی میں صدر مدرس ہوئے، کا فی عرصہ تک جامعہ عربیہ

### (۱) تذكره علاء المسنت ، مولفه مولا نامحود احمد قادري

## حضرت مولانا سيدمظفر حسين يجموجيموي

شخ المشائخ حضرت شاہ اشرف حسین (برادر حضرت شخ العالم شاہ علی حسین اشر فی میاں) کچھوچھوٹ کے فرزند ارجمند، آپ نے ابتدائی تعلیم اساتذہ دارالعلوم اشر فیہ کچھوچھوشریف سے پڑھی اور حدیث کا دور''جامعہ نعیمیہ'' مراد آباد میں حضرت صدرالا فاضل مولا نانعیم الدین قدس سرہ سے کیا، بیعت وخلافت اپنے والد ماجد سے حاصل کئے۔

آپ ایک جادو بیان اور شعله نوا مقرر سے اور برصغیر میں اہل سنت کے اسٹیے کو آپ سے رونق تھی۔ آپ مراد آباد سے کئی بار''ہند پارلیمنٹ' کے ممبر منتخب ہوئے اور کل ہند جماعت رضائے مصطفی اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے ناظم رہے، کئی مناظر وں میں جھزت علامہ مشاق احمد نظامی کے ساتھ رہے۔ آپ ایک منجھ ہوئے اہل سنت و جماعت کے مناظر سے۔ اہل سنت کا کوئی اسٹیج آپ کے بغیر خالی نہیں رہتا تھا۔ آپ خانواد ہ اشر فیہ کچھو چھے کے چشم و چراغ سے۔ ا

ناگ پور میں شخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے، احمد آباد کے دار العلوم شاہ عالم میں مدرس دوم کے منصب پر جامعہ حبیبیالہ آباد میں چند برس درس دینے کے بعد اپنے وطن فتح پورتشریف لے گئے آپ کا شار جامعہ نعیمیہ اور مدرسہ منظر اسلام کے مشاہیر علماء میں ہوتا ہے۔ حضرت صدر الا فاضل آپ کے علم وضل پر فخر فرماتے تھے۔

(۱) سیدی حفرت حافظ ملت جلالته العلم مولانا شاہ مجمد عبدالعزیز مبار کپوری ہے آپ کے برخے انجھے تعلقات سے بلکہ مدرسہ اشر فیہ مبار کپور سے جب آپ کسی وجہ سے ناراض ہوکر جامعہ عربینا گپور پہنچے سے اور آپ کے ساتھ ہی اشر فیہ کے بہت سے طلباء بھی آپ کے ساتھ آگئے سے جن کی دستار بندی ای مدرسہ سے ہوئی۔ حضرت علامہ ارشد القادری، علامہ مفتی ظفر علی نعمانی اور حضرت مولانا قاری مجمد مصلح الدین الصدیت علیم الرحمة کی دستار فضیلت ای مدرسہ سے باندھی گئی۔ (نوری)

<sup>(</sup>۱) تذكره علماء المِسنّت اور رسائل اعلى حضرت

<sup>(</sup>۲) آپ کاذ کر خیراو پرگز رچکا ہے۔

سیاسی خدمات:

دوران طالب علمی ۱۹۲۵ء میں مراد آبادگی سی کانفرنس میں ایک رضا کارکی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ یہ کانفرنس مارچ ۱۹۲۵ء میں ہوئی تھی اس وقت ہندواسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کررہے تھے کہیں فتنہ ارتداد بر پا تھا، کہیں قتل وغارت کا بازارگرم تھا ان فتنوں کے سد باب کے لئے یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس میں مشاہیر مشائخ اور علاء کرام باالخصوص حضرت شخ المشائخ اشر فی میاں پھوچھوی، میں مشاہیر مشائخ اور علاء کرام باالخصوص حضرت شخ المشائخ اشر فی میاں پھوچھوی، حضرت مولانا ہیر جماعت علی شاہ علی حضرت مولانا سیرمحمد الجیلانی المحد شافظم ہند، حضرت مولانا ہیر جماعت علی شاہ علی بورسیدان، حضرت جمتہ الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی وغیرهم نے شرکت کی تھی شوق کا مظاہرہ کیا۔

آپ نے رضا کاروں کی ٹیم کے ساتھ کانفرنس کے انتظام وانصرام میں بہت دلجیتی اور شوق کا مظاہرہ کیا۔

تحصیل علم کے بعد ۲۸-۱۹۲۱ء (تین سال) تک ضلع فیروز مشرقی پنجاب میں تدریس وخطاب کے فرائض سرانجام دیئے اور ساتھ ہی نواب شاہنواز معروث کی ہدایت پر سیاسی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے تھے۔ ۱۹۲۸ء میں لالہ موسی سے ضلع گجرات کے اسلامیہ ہائی اسکول میں مدرس مقرر ہو گئے اور پھر مستقل طور پر یہیں

# مولا ناغلام قادراشر في "لالهموسي في مجرات

ولادت:

مولانا غلام قادری اشرفی (محرم الحرام ۱۳۲۳ اله مطابق ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء)
میں فریدکوٹ (بھارت) میں پیدا ہوئے اوالہ ماجد کا اسم گرامی میاں باغ علی چشتی
تھا، ۱۹۱۱ء میں اسکول میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۲ء میں امتیازی حیثیت سے میٹرک
کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لیا مگر طبیعت ماکل نہ ہوئی تو کالج کو خیر باد کہہ کر مذہبی
تعلیم حاصل کرنا شروع کردی اور درج ذیل اسا تذہ سے اکتسابے کم کیا۔

- ا) حفزت مولا نامجر سعيد صاحب شبلي رفريد كو ئي \_
- ۲) حضرت مفتی اعظم محمر مظهر الله صاحب امام وخطیب جامع مسجد فتح پوری د ملی (والدگرامی جناب پروفیسرمحمر مسعوداحمد صاحب مدخله)
  - ٣) حضرت مولا نامحدیسین صاحب رجڑیا کوٹی۔
  - ۴) حضرت مولا ناسيدغلام قطب الدين صاحب برجمچاري اشرفي بدايو تي \_.
    - ۵) حضرت باباخلیل داس صاحب ایم اے (سنسکرت) چرویدی۔
      - ٢) حضرت مولا ناعبدالعزيز صاحب فتح پوري
- 2) حضرت صدرالا فاضل مولا نا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی۔ سے جامعہ نعیمیہ مراد آباد (یوپی) سے سند حاصل کی اوراسی دوران مدرسہ حلقہ اشاعت الحق گشتی مراد آباد کا تبلیغی کورس بھی مکمل کرلیا جس میں ہندی، بھاشا اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کیا۔

۱۹۳۸ء میں تحریک آرمیساج جو نظام حیدر آباد کے خلاف جیتھ بندی کی صورت میں چلائی گئی تھی کے انسداد کے لئے کافی خدمات انجام دیں اور یوم نظام منایا ۱۹۳۹ء میں قائداعظم کی ہدایت پر یوم نجات منایا گیا تو مولانا نے بھی مجلس تبلیخ الاسلام لالہ موئی کے زیرا ہتمام بیدن منایا۔

جنوری ۱۹۴۷ء میں خضر وزارت میں مسلم لیگ کی سول نافر مانی کی تحریک میں حصہ لیا اور قر ارداد پاکستان کے بعد کے لئے زندگی وقف کردی، حکیم سردار خان، حال ممبر قومی اسمبلی (پیپلز پارٹی) اس وقت ضلع مسلم لیگ کے جزل سیریٹری تھان کے ساتھ مولا ناضلع بھر کا دورہ فر ماتے رہے اور انتخاب کے دوران سرفیروز خال نون اور سردار شوکت حیات خال کی معیت میں ضلع بھر کے اہم مقامات کا دورہ کیا مسلم لیگ کا سبز پر چم لہراتے ہوئے گئی کو چول میں گاتے بھرتے تھے۔

لیگ کا سبز پر چم لہراتے ہوئے گئی کو چول میں گاتے بھرتے تھے۔

سبز جھنڈے کی کون سنے گا؟

پھر جواب دیتے اللہ پاک سنے گابڑی بوڑھیوں مکانوں پر کھڑی ہوکر یوں دعا ئیں دیتیں۔

"ماں قربان جاوے پتر وسدا جیو، اللہ جھنڈے دی لاج رکھے کملی والی سرکارداناں اچا ہودے سے وغیرہ وغیرہ۔"

یوں پیسلسلہ مجھے لے کررات گئے تک جاری رہتا۔ ۱۹۴۵ء میں ملک فیروز خان نون اور سردار شوکت حیات کے ساتھ مسلم لیگی امید داروں کے لئے شب وروز کام کیا اور اسی سال مولانا نے لالہ موسیٰ کے مسلم ر ہائش اختیار کرلی اور اب تک مذہب وملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔
شدھی تحریک میں بھی آپ نے اپنے استاذ حضرت مولا نا برہمچاری (رحمتہ
اللّٰه علیہ) کے ساتھ بھر پور حصہ لیا اور مختلف بھیس بدل کر مثلاً معالج حیوانات ووید
حکیم گانے والی پارٹی اور سادھوں کی پارٹی وغیرہ بنا کر شدھی تحریک کو کیفر کر دار تک
بہنچایا اور اس طرح آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچایا۔
سیاسی خدمات:

1970ء ہی ہے آپ نے سیاست میں کممل طور پر دلچیبی لینا شروع کر دی تھی ضلع فیروز پور میں خطابت کے دوران نواب شاہنواز ممدوٹ کی نگرانی میں مسلم لیگ کے نصب العین اور سائمن کمیشن کے بائیکاٹ اور شاردا ایکٹ کونا کام بنانے کے لئے بھی علاء ومشار کے شانہ بشانہ کام کیا۔

۱۹۲۹ء میں مولانا نے عملی طور پرسیاست میں حصہ لیا اور ۱۹۳۱ء میں تحریک کشمیر اور ۱۹۳۲ء میں مسلمانانِ ریاست الور جب ریاستی مظالم کی تاب نہ لاکر اجمیر شریف بھرت پور، گوڑگانواں اور دبلی کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے تو آپ حضرت سید غلام بھیک نیرنگ انبالوی خلیفہ اشر فی میاں کچھوچھوی (رحمتہ اللہ) (آپ کے پیر بھائی) سیریٹری انجمن تبلیغ اسلام انبالہ کے زیر کمان کام کرتے تھے ۱۹۳۳ء میں ملک برکت علی بیریٹر لا ہور (مشہور مسلم لیگی لیڈر) کے حلقہ انتخاب قصور میں رائے عامہ ہموار کیا اور ملک صاحب بھل خدا کامیاب ہوئے ۱۹۳۷ء میں لا ہور میں فان غلام رسول ایڈو کیٹ جزل سیریٹری صوبائی مسلم لیگ اور ملک برکت علی کے فان غلام رسول ایڈو کیٹ جزل سیریٹری صوبائی مسلم لیگ اور ملک برکت علی کے ایماء پر مسلم لیگ اور ملک برکت علی کے ایماء پر مسلم لیگ اور ملک برکت علی کے ایماء پر مسلم لیگ اور ملک برکت علی کے ایماء پر مسلم لیگ کو چہ کو چہ مسلم لیگ اور ملک برکت علی کے ایماء پر مسلم لیگ کے لئے کام کیا اور لا ہور کے مضافات میں گلی گلی کو چہ کو چہ مسلم لیگ

لیگیوں کی طرف سے قائد اعظم کومسلم لیگ کے لئے تھیلی پیش کی اس کی دلچیپ تفصیل مولاناہی کی زبانی سنئے۔

'' قائد اعظم بذریعہ کشمیر سے واپس لا ہورتشریف لارہے تھے اور راستہ میں انہیں جا بجا جلسوں سے خطاب کرنا تھا ہم نے بھی لالہ موئی میں استقبال کی تیاری شروع کردیں اور نذرانہ کی تھیلی کا بھی بندو بست کیا جی ٹی روڈ پرمیل ڈیڑھ میل تک جھنڈیاں اور محرابیں بنوائیں مسلم لیگ کے جھنڈے لگائے اور تمام علاقہ میں آدمی دوڑ اکر صبح تک ہزاروں آدمی جمع کر گئے ، پنڈال میں میلے کا ساں تھا ہر طرف چہل پہل تھی سٹیج تیار ہو چکا تھا شامیانے نصب تھے لیکن لطف کی بات تو یہ تھی کہ نہ تو بہل قائد اس کی اطلاع تھی اور نہ ہی ان کے پروگرام میں لالہ موئی تھر نے کا اندراج تھا۔

دو پہر کوقا کداعظم تشریف لائے تو فضا فعرہ تکبیر اللہ اکبر ، سلم لیگ زندہ باد، قاکد اعظم زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، آنکھوں کا نور پاکستان، دل کا سرور پاکستان کی گونج سے لالہ موسیٰ کی فضاء میں انتہائی جوش وخروش تھا، قائد اعظم نے پوچھا کہ بدکونی جگہ ہے؟ عرض کیا گیالالہ موسیٰ، فر مایا ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہم گجرات کھم یں گے۔

سڑک پر استقبال کے لئے چوہدری غلام احمد قادری جزل سیریٹری مسلم لیگ راللہ موی مع رفقاء موجود تھے میری ڈیوٹی اسٹیج پڑھی جب قائد اعظم نے مشہر نے سے انکار کردیا اور کارسے نہ اتر ہو چوہدری صاحب نے مجھے آواز دی وہ جارہے ہیں یہیں آکر مل لومیں نے فوراً آکر سلام عرض کرکے ہاتھ ملایا اور عرض کیا

'' ذرا باہر آکر کھڑے ہوجا کیں تا کہ لیگ کے کارکن جو دور دراز سے راتوں رات پیدل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اپنے محبوب قائد کوایک نظر دیکھ تولیں۔

یہ میں کر قائداعظم موٹر کے پائیدان پر کھڑے ہوگئے، میں نے پھرعرض کیا
آپ زمین سے ڈیڑھ فٹ بلندی پر کھڑے ہیں اگر چھسات فٹ او نچے کھڑے ہوں
تو زیادہ لوگ د کھے سکیں گے، فرمانے لگے کیوں؟ میں نے عرض کیا اس لئے کہ میں
مسلم لیگ کا جنم ساتھی ہوں اور آپ اس کے صدر ہیں، فرمایا کیے؟ میں نے کہا کہ
میری پیدائش ۲۰۹۱ء میں ہوئی اور مسلم لیگ کا قیام بھی ۲۰۹۱ء میں ہوا، چونکہ میں اور
مسلم لیگ اکھے پیدا ہوئے، لہذا میں اس کا جنم ساتھی ہوں۔

اس پر قائداعظم وفورجذبات سے مجھے گلے لگالیا اور میرا ہاتھ پکڑ کرائیج پر تشریف لائے اور فر مایا حضرات میرا مولانا سے لڑائی ہواتو وہ پیار اور محبت کا تھا، یہ سامنے انڈیا کا نقشہ ہے، میں اس پر پاکستان کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، منزل بالکل قریب ہے، آپ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوکر میرے ہاتھ مضبوط کریں اللہ ہمارا حامی وناصر ہو، اس دکش اور وجد آور خطاب کے بعد مسلم لیگ زندہ با داور قائدہ تا کہ اعظم زندہ باد کے نعروں کی گونج میں میں نے نذرانہ کی تھیلی پیش کی اوران کا قافلہ شاداں وفر حال عازم گجرات ہوا۔''

ان مجاہدانہ سرگرمیوں کی بناء پر آپ نے مختلف اوقات میں قیدوبند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، مجموعی طور پر آپ نے ملک وملت کے لئے تقریباً چارسال کا عرصہ جیلوں کی نذر کیا، مگر آپ کے عزم وولو لے میں ذرہ بھر بھی کمی نہ ہوئی اور آپ پوری دل جمعی کے ساتھا پنے نصب العین کے حصول میں منہمک رہے۔

ہوا ہے گوتند وتیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مردِ درویش حق نے جسکو دیئے ہیں انداز خسر وانہ

سياسي خدمات:

1946ء میں بنارس کی آل انڈیاسنی کانفرنس میں مولانا اپنے بہت سے ساتھی لے کرشر یک ہوئے جب پاکستان معرض وجود میں آگیا تو آپ نے زیادہ تر نہ ہی امور کی طرف توجہ دین شروع کی مگر سیاسی تحریکات سے دلچیہی میں فرق نہ آیا سا 1940ء میں تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں جعیت علماء پاکستان کے لئے بھر پور کام کیا ۲۹۷ء میں جب دوبارہ تحریک ختم نبوت چلی تو علماء الل سنت کے شانہ بثانہ کام کیا۔ (۱)

آپ کی خدمات کی بناء پریہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ ملک وملت کے سیچ خادم اسلام ومسلمانوں کے شیدائی اور تحریک پاکستان کے معماروں میں شامل تھے۔

## مولا ناغلام فخرالدين گانگوي ميانوالي

ولازت:

حضرت مولا ناغلام فخرالدین گانگوی بن مولا ناسیداحددین گانگوی بن مولا نا میال غلام علی (رحمهما الله) ۱۳۳۱ هرمطابق ۱۹۲۲ء میں بمقام گانگی شریف واقع غربی جانب میانوالی بیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب بتیس واسطوں سے غوث صدانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت الله تک پہنچا ہے۔

آپ نے علوم وفنون کی اکثر کتب اپنے والد ماجد حضرت علامہ سیدا حمد دین گانگوی (متوفی مهر جب ۱۳۸۸ھ مطابق ۱۲۸کتوبر ۱۹۲۸ء) سے پڑھیں، کچھ عرصہ جامعہ مظفر پدرضوبہ وال بھی الساب فیض کیا۔

کت احادیث (دورہ حدیث) صدرالا فاضل حضرت مولا نا سیدمحمر نعیم الدین مرادآبادی رحمته الله علیہ سے پڑھیں اوراس طرح تحمیل کے بعد ۱۹۴۷ء میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ مرادآباد (ہندوستان) سے دستار فضیلت کا شرف حاصل کیا۔ فراغت کے بعد جامع مسجد گانگوی میا نوالی میں تدریس شروع کی اوراس کے ساتھ ہی ایک دارالعلوم 'منٹس العلوم' کے نام سے قائم کیا، چنانچہ آج تک اس دارالعلوم میں آپ سے تشکان علوم دور دور سے آگر سیراب ہوتے ہیں۔ دارالعلوم میں آپ نے حضرت خواجہ محمد قرالدین سیالوی کے ہاتھ پرشرف بیعت حاصل کیا اور خلافت واجازت سے مشرف ہوئے (۲)۔

(٢٠١) تذكره علماء المسدت ، مولفه مولا نامحود احمد قادري

(صلَّى الله عكنيه وَ آلِهِ وَسُلَّم ) مين آب نے بھر بور حصه ليا-

''رسالہ غفاریہ' کے نام سے کھااور پورے ملک میں تقسیم کیا گیا۔''

قیام پاکتان کے بعد آپ نے تح یک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ

آپ نے تصوف کے موضوع پر تقریباً اسی صفحات پر مشمل ایک کتابچہ

# مولا ناابونغيم محمرصالح نعيمي رلار كانه رسنده قيام پا

ولادت:

حضرت مولانا ابونعیم محمد صالح نعیمی بن حاجی فیض محمد بن حاجی لال بخش ۱۳۳۹ همطابق ۱۹۲۰ء میں بمقام آگاہی ضلع لاڑ کا نہ (سندھ) پیدا ہوئے۔

ابتدائی کتب درس نظامی کی تعلیم گھوٹی میں مولا نامحمر اساعیل سے حاصل کی فنون کی کتب خان پورضلع رحیم یارخان میں سراج الفقها وحضرت مولا ناسراج احمد اور دورہ حدیث مراد آباد میں صدرالا فاضل مولا نانعیم الدین مراد آباد کی سے تحمیل کئے 1944ء میں سند فراغت اور دستار فضیلت حاصل کی۔

وینی خدمات:

آپ نے تدریسی زندگی کا آغاز زایخ آبائی گاؤں سے کیا، آپ تقریباً نوسال تک پڑھانے کے بعد دارالعلوم احسن' البر کات' حیدر آبا داور دارالعلوم جامعہ نعمیہ قاسمیہ مسجد لاڑکا نہ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔

سياسي خدمات:

تحریک پاکستان کے وقت آپ مراد آباد میں درجہ حدیث کے طالب علم تھے۔ جب اہل سنت و جماعت نے بنارس میں سنی کانفرنس منعقد کرکے مطالبہ پاکستان کیاتو آپ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔

(۱) تعارف علماء المِسنّت

## مولانا محمعكم الدين فريدكو في رحمة الله عليه

ولادت:

مولانا موصوف ١٨٩٣ء ميں مشرق پنجاب (انڈيا) کے گاؤل قلعی ارائياں صلع فیروز بور میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہاں ہی حاصل کی قرآن یاک مولانا خدا بخش سے را ھا، ابتدامیں این علاقے کے متاز عالم دین حضرت مولانا محرسعید شبلی سے درس نظامی کی کتب متداولہ پڑھی بعدازاں شکی علم، کشاں کشاد ہلی لے گئی، وبال سے مراد آباد جا کر جامعہ نعیمیہ میں داخل ہو گئے اور صدر الا فاضل حضرت مولانا سید محد نعیم الدین (رحمته الله علیه) کے حضور زانوائے تلمذ تهد کئے اور باقی علوم کی تحمیل كي - حضرت مولانا غلام قادراشر في لاله موى اورمولا نامجم عبدالله فريد كوفي اس وفت آپ کے ہم جماعت تھے۔ آپ نے اس زمانے کے مشہور مبلغ حضرت مولانا غلام قطب الدين برجمچاري (رحمته الله عليه) عفن تقريريس مهارت تامه حاصل كي اور ان کے ہمراہ شدھی تحریک کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آریا مبلغوں سے مناظرے کئے اور ہزاروں سیدھے سادھے مسلمانوں کو گراہ ہونے سے بچایا، طریقت میں آپ نے حضرت صالح محمد نقشبندی مجدوساکن نتر انوالی ضلع سیالکوٹ سے بیعت کی اس کے علاوہ آپ نے آستانہ عالیہ شرقبور شرایف اور حضرت سید محدا تطعيل المعروف ببحضرت كربال والدسي بحى فيفن عاصل كيار

آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحداسلام اور مسلک اہل سنت کے لئے وقف تھا۔ آپ اتباع رسول (صَلَّی اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ) اور سادگی میں سلف کی یاد گار تھے،

قیام پاکتان سے پہلے جو ہندوستان کی سکھ ریاست فرید کوٹ میں سکونت پذیر ہے۔
اس وفت اس وقت آپ کا عالم شباب تھا اور دین کی خدمت کا جذبہ افزوں تھا۔ ۱۹۲۴ء
میں سکھ راجا ہراندر سنگھ نے گائے کی قربانی پر پابندی عائد کر دی بعض کانگر لیس نواز
دیو بندی علاء نے فتویٰ دے دیا کہ سکھ ریاست میں گائے کی قربانی ضروری نہیں۔ اس
وقت آپ کی رگ ساعت پھڑک آٹھی اور آپ میدان عمل میں کو دیڑے اور وقت کے
مطلق العنان راجہ سے ظرا گئے ۔ اس کے خلاف تحریک چلائی اور راجہ کو اپنا تھم واپس
لینے برمجبور کر دیا۔

۱۹۳۵ء میں متعصب راجہ نے اپنی ایک کتیا کا نام زلیخار کھ دیا تو آپ نے فوراً احتجاج کیا اور راجہ کے خلاف بڑی جرأت و بے باکی سے تقریریں کرکے مسلمانوں میں ایمانی حرارت پیدا کی۔ چنانچے حالات کی نزائنت کے پیش نظر راجہ نے اس فعل پرمسلمانوں سے معافی مانگی۔

اور مسجد کوشہید کر کے دکا نیں بنانے کا منصوبہ بنایا آپ مسجد میں دفتر میونیل کمیٹی قائم کرنے اور مسجد کوشہید کر کے دکا نیں بنانے کا منصوبہ بنایا آپ مسجد کے تحفظ کی خاطر پھر میدان میں کو دیڑے اور شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے بھر پورا حتجاج کیار اجہ کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو گر دونواح کے مسلمانوں کا ایک اجلاس بلایا، جس میں دربار سے منسلک کا نگر لیمی مولویوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ راجہ ہنرا ندر سنگھ نے اپنے منصوبے کے جواز میں دلائل دیئے اور مسجد کے لئے متبادل جگہ دینے کا اعلان کیا۔ درباری مولویوں نے راجہ کی تائید کی ۔ اس اجلاس میں آمر مطلق راجہ ہرا ندر سنگھ اور اس کے امراء وزراء موجود تھے ، سنانا چھایا ہوا تھا، کسی کی جرات نہیں تھی کہ راجہ کے سامنے حق بات کہہ

سکے۔ آپ نے اپنی مومنانہ فراست کے ساتھ نتائے کی پرواہ کئے بغیر کھڑے ہوگئے اور راجہ کو کہا کہ آپ کا فیصلہ غلظ ہے جس جگہ ایک دفعہ مجد تغمیر ہوجائے وہ قیامت تک کسی اور مصرف میں نہیں لائی جاسکتی ،اس لئے مسلمان آپ کے فیصلے کہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کریں گے اور نہی مسجد کو شہید ہونے دیں گے۔

اس حق گوئی و بے باکی کی پاداش میں آپ کوریاست بدر کردیا گیا۔ آپ جالندھرتشریف لے آئے اور وہاں مدرسہ البنات کو اپنی خدمات پیش کردیں۔ آپ نے دس سال جلا وطنی میں گزارے ۔اس دوران آپ کے تین سالہ اکلوتے بیٹے محدرضا کا انتقال ہوگیا۔ اس صدے کو بڑے ضبط وحل سے برداشت کیا اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے۔

جلاوطنی کا عرصہ گزار نے کے بعد آپ نے فرید کوٹ میں مسلمانوں کے تعاون سے '' انجمن اصلاح المسلمین' کمیٹی قائم کی اور اس کے جزل سیکریٹری منتخب ہوئے ، اس انجمن کے تحت ایک دینی درسگاہ اور پرائمری اسکول کا اجرا کیا گیا مسلم لیگ نے تحریک آزادی میں نئی روح پیدا کی تو دل وجان سے ساتھ دیا ۔ ۱۹۳۵ء میں کا نگریس نے فرید کوٹ میں ایک جلسہ منعقد کیا اور مسٹر نہر وکو مدعو کیا ۔ آپ نے اس جلسہ کونا کام بنادیا اور اس مقابلے میں مسلم لیگی رہنماؤں کوفرید کوٹ بلاکر پاکستان کی حایت میں زبر دست تقریریں کیں ۔

1962ء میں تقسیم کے وقت جب مسلمان ہجرت کرکے پاکتان آنا شروع ہوئے تو آپ کو پاکتان جانے کا مشورہ دیا گیا آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب تک ریاست کے سب مسلمان پاکتان نہیں چلے جاتے میں نہیں جاؤں گا۔ ہیر

۲۸ راگت کاراگت کاراگت کاراگت کار کردست همایت کالزام میں آپ کور فقار کرلیا گیا، چھ ماہ جیل میں رہے ،عرصہ قید و بند میں جومصائب آپ نے برداشت کے قالم ان کوتح ریکر نے سے قاصر ہے۔ البتہ ایک واقعہ کا ذکر کرنا ہے جانہ ہوگا جیل میں چکی پینے اور بان بالخے کی مشقت کی جاتی تھی ،جس کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑجاتے تھے اور بورے چھ ماہ تجامت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی اور آپ کی حالت عجیب وغریب ہوگئ تھی۔ ایک روز صبح کی نماز کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کی حالت عجیب وغریب ہوگئ تھی۔ ایک روز صبح کی نماز کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کے حضور گڑ گڑ اکر دعا کی ، یا اللہ میں ایک کمز وراور گناہ گار ہوں مجھ پر دیم فر ما اور میر کی فلطیوں کو معاف فرما۔

آپ کی بیالتجا فوراً تبول ہوئی ۔ای روز ریاست کا حکمران راجہ جیل کا معائنہ کرنے آیا۔آپ کا کیس دیکھ کرآپ کی رہائی کا حکم صادر کرے آپ کو پاکستان بھجے دیا گیا۔ ۲۲ فروری ۱۹۴۸ء کو آپ پاکستان بھجے گئے اور اوکاڑہ آکر سکونت پذیر ہوگئے اور بقیہ عمر دینی ، ملی اور سیاسی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ ۱۹۵۳ء تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا قیادت کے جرم میں گرفتار کر لئے گئے ، پانچ ماہ قیدر ہے نبوت میں بڑھ جڑھ کر حصد لیا قیادت کے جرم میں گرفتار کر لئے گئے ، پانچ ماہ قیدر ہے کے بعد باعزت بری ہوکر واپس تشریف لے آئے ۔آپ شہر میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں میں عزت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ ۲۹۹ء کی جنگ کے دوران شہر میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں پر مشمثل ایک تنظیم جہاد کمیٹی کے نام سے تفکیل کی گئی۔ جہاد کمیٹی کے صدر چنے گئے کمیٹی نے اسٹیٹن پر پاکستان کے جیالے فوجیوں کے لئے کھانے کا انظام کیا۔روزانہ تقریباً پانچ سوافراد کو کھانا کھلایا جاتا۔ نیز دیگر ضرور یات زندگی بطور الدادی جاتیں ،سیلا ہے کمیٹی کے بھی آپ صدر چنے گئے ،آخر دفت تک آپ جمعیت الداد دی جاتیں ،سیلا ہے کمیٹی کے بھی آپ صدر چنے گئے ،آخر دفت تک آپ جمعیت الداد دی جاتیں ،سیلا ہے کمیٹی کے بھی آپ صدر چنے گئے ،آخر دفت تک آپ جمعیت

# علامه (جسٹس) پیرکرم شاہ تعیمی الا زهری رحمة الله علیه

ولادت:

حضرت پیرکرم شاہ ابن حضرت پیرمحمد شاہ غازی ابن پیرامیر شاہ کیم جولائی .

۱۹۱۸ء مطابق ۱۳۳۷ هرموضع بھیرہ ضلع سرگودھا پنجاب میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مولا نامحمد ویں مولا نامحمد دین مولا نامحمد دین مولا نامحمد دین مولا نامحمد پیپلاں میا نوالی سے ادب، فقہ اور ریاضی وغیرہ کا درس لیا۔ بیتمام اسا تذہ اس وقت دار العلوم محمد بیغوثیہ بھیرہ ضلع سرگودھا میں ہی مند تدریس پرفائز سے۔

دورہ حدیث کے لئے آپ نے ہندوستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ نعیم مراد آباد کا انتخاب کیا جہاں حضرت صدرالا فاضل مولا ناسید نعیم الدین (المحدث والمفسر) مراد آبادی (خلیفہ امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولا ناشاہ احمد رضا خان بریلوی (علیہ الرحمتہ اور شنخ المشائخ اشر فی میال ؓ) درس حدیث دے رہے تھے، حاضر ہوئے۔

آپ جامعه نعیمیه مراد آباد سے ۱۹۳۳ء میں سند فراغت اور دستار فضیلت سے مشرف ہوئے، ۱۹۵۳ء میں جامعہ از ہر مصرر قاہرہ سے الشہادة العالمیه کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی مصر سے واپسی کے بعد آپ نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز اپنے والداور دادا کے قائم کردہ مدرسہ'' دارالعلوم محمد بیغو ثیہ'' بھیرہ ،سرگودھاسے کیا۔

روحانی تربیت کے لئے آپ اس وقت کے ظلیم المرتبت شیخ حضرت خواجہ ضیاءالدین سیالوی اور بالتر تیب حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی (علیهما الرحمة ) کے <sup>(</sup>۱) تعارف علماء المسنّت (مولفه مولا نامحمد مين بزاروي) اورا كابرا بلسنّت (مولفه علامه شرف القادري، لا مور)

ہاتھ پر بیعت ہوئے،خلافت واجازت وعمامہ سے مشرف کئے گئے، درس و تدریس ملک کے علاوہ آپ ماہنامہ 'فیاء حرم' کا اجراء فرما کرعلمی و تحقیقی مضامین سے مسلک اہل سنت و جماعت کی فروغ واشاعت میں سرگرداں رہے۔ بالخصوص اس ماہنامہ میں آپ نے ادارتی صفحات بعنوان ''سردلبران' نے اہل علم وفن سے خوب خراج تحسین حاصل کیا۔ ا

#### سیاسی خدمات:

آپ نے ترکی پاکستان کے زمانے میں بھی ہوئی گرم جوثی سے مسلم لیگ کی تا ئیدو جمایت میں اپنے حلقہ اثر میں اپنے والد کے ہمراہ بکشر ت طوفانی دورے کے اور مسلم لیگی امیدوار کو کامیاب کرانے کے لئے فضاء ہموار کی اگر کسی مرید نے کسی مجبوری کے تحت مسلم لیگ کو ووٹ دینے میں پس و پیش دی تو اس سے قطع تعلق کرلیا جب قائد اعظم علیہ الرجمتہ کے ایماء پرسول نافر مانی کی تحریک شروع ہوئی تو آپ بھی اپنے والد (علیہ الرجمتہ) کے ہمراہ اس میں شریک ہوئے اور قید و بندکی صعوبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ ۳۵ میں خشرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت کے 192ء کی تی مصطفیٰ میں حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں تحریک کی قیادت میں تحریک کی قیادت کے ایک قابل تقلید مثال قائم فرمادی ، جیل سے رہا ہونے کے بعد ملک کے متنف شہروں میں اجتماعات کے اور عوام کو نظام مصطفیٰ کی خوبیوں سے آگاہ کیا۔

(۱) تعارف علاء المِسنّت (مولفه مولا نامجر صديق بزاروي)

تحریری خدمات:

ضیاء القرآن پہلی کیشنز لاہور کے نام ہے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا جس نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں دیگر اشاعتی اداروں میں اپنا مقام بنالیا ہے۔ آپ کی سر پہتی میں اس ادارے سے سب سے پہلے '' کنزالا یمان فی ترجمتہ القرآن' (مولا نا احمد رضا بر بلوی) 'ضیاء القرآن فی تفسیر القرآن اور ضیاء النبی کے نام سے سیرت نبوی اللیمی کی کئی جلدیں شائع ہوئیں علاوہ ازیں آپ کی سر پرتی میں ماہنامہ ''ضیاع حرم' کا ختم نبوت نمبر، فاروق اعظم نمبر، صدیق آکر نمبر، عید میلا دالنبی نمبر شائع ہوئے ، جو نہایت قیمتی دستاویزات ہیں۔ آپ سرگودھا، اسلام آباد اور بیرون ملک جرمنی اور لندن وغیرہ میں اپنے زیر سر پرتی گئی دینی ادارے قائم کرائے۔
سیاسی خدمات:

میں تو بوئیک سنگھ میں آپ کو باضابطہ جمعیت علماء پاکستان کی تشکیل نو کے عرصہ تک نائب صدر منتخب کیا گیااور آپ''جمعیت علماء پاکستان' کے نائب صدر کے عہدے پرفائز رہے۔

1942ء میں تحریک نظام مصطفیٰ میں ''جمعیت علاء پاکستان' کے زیراہتمام (ضلع سر گودھامیں) جلوس کی قیادت کی بلکہ آپ نے تحریک کو کامیاب کرانے میں نمایاں کر دارادا کیا۔

آپ کے تلانہ ہمی آپ کے شانہ بشانہ دینی وسیاسی خدمات میں پیش پیش رہے۔ بالآخر آپ ایک طویل عرصے تک دینی وسیاسی روحانی علمی خدمات انجام دینے کے بعد 1999ء میں انتقال فرمائے گئے (اناللہ واناالیہ راجعون)

آپ کی جگہ آپ کے صاحبز ادے محترم سید امین الحسنات صاحب منظلہ علمی ودینی وروحانی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

آپ کی تصانیف میں قرآن مجید کی تفسیر بنام''ضیاء القرآن' بہت ہی۔ معروف ومقبول تفسیر ہے، آپ نے اس ترجمہ تفسیر میں عصر حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس اسلوب ومنج کو پیش نظر رکھا ہے قابل تعریف ہے۔آپ نے اپنے ترجمہ وتفسیر میں عصر حاضر کے علاوہ قدیم تفاسیر سے بھی بھر پوراستفادہ کیا ہے لیکن درست موقف کے استعمال میں'' کنزالایمان فی ترجمۃ القرآن' کوہی پیش نظر رکھا ہے۔ راقم الحروف نے بورے ترجمہ وتفسیر میں کہیں بھی دامن مصطفیٰ اور موقف رضائے مٹتے محسوس نہیں کیا۔

اسی طرح آپ کی دوسری کتاب سیرت النبی اللی میں ضیاء النبی ہے جو کئی خلدوں میں آپ کی زندگی میں حجیب چکی ہیں۔

فتنا نکار حدیث کے رومیں آپ نے ایک کتاب حضرت علامہ محد اطهر تعیمی (سابق چیئر مین مرکزی رویت ہلال تمیٹی پاکستان) کے ایماء پر''سنت خیرالا نام'' لکھی جواہل علم میں مقبول ہوئی اور فتنہ پرویزیت کے خاتمہ میں بڑی مددملی کے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لا ہور کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں دیگر اشاعتی اداروں میں اپنا مقام بنالیا ہے۔آپ کی سرریتی میں اس ادارے سے سب سے پہلے " کنزالایمان فی ترجمت القرآن" (مولانا احدرضا بریلوی) مناء القرآن فی تفسیر القرآن اور ضیاء النبی کے نام سے سیرت نبوی ﷺ کی کئی جلدیں شائع ہوئیں ۔علاوہ ازیں آپ کی سریرستی میں ماہنامہ ''ضيائے حرم'' کاختم نبوت نمبر، فاروق اعظم نمبر،صدیق اکبرنمبر،عیدمیلا دالنبی نمبر شائع ہوئے ، جونہایت قیمتی دستاویزات ہیں۔ آپ سر گودھا، اسلام آباد اور بیرون ملک جرمنی اورلندن وغیرہ میں اپنے زیر سریت کئی دینی ادارے قائم کرائے۔

١٩٧٠ء مين توبي شكر مين آپ كوباضابطه جمعيت علماء پاكستان كي شكيل نو كي عرصة تك نائب صدر منتخب كيا كيا اورآب "جعيت علماء پاكتان" كے نائب صدر كعهد يرفائزد ب-

24اء میں تحریک نظام مصطفیٰ میں 'جمعیت علاء پاکستان' کے زیراہتمام (ضلع سر گودھامیں) جلوس کی قیادت کی بلکہ آپ نے تحریک کو کامیاب کرانے میں

آپ کے تلامذہ بھی آپ کے شانہ بشانہ دینی وسیاسی خدمات میں پیش پیش رہے۔ بالآخرآپ ایک طویل عرصے تک دینی وسیاسی روحانی وعلمی خدمات انجام دینے کے بعد ۱۹۹۹ء میں انتقال فرمائے گئے (اناللہ واناالیہ راجعون)

<sup>(</sup>۱) روز نامه جنگ کراچی ۱۹۹۸ءاور''جمال کرم'' میں تفصیلات ملاحظہ سیجئے۔

اولاز:

آپ کی جگه آپ کے صاحبزادے محترم سیدامین الحسنات صاحب مدخللہ علمی ددینی وروحانی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تصنیفی خدمات:

آپ کی تصانیف میں قرآن مجید کی تفسیر بنام'' ضیاء القرآن' بہت ہی معروف و مقبول تفسیر ہے، آپ نے اس ترجمہ وتفسیر میں عصر طاخبر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس اسلوب و منج کو پیش نظر رکھا ہے قابل تعریف ہے۔ آپ نے اپنے ترجمہ وتفسیر میں عصر حاضر کے علاوہ قدیم تقاسیر ہے بھی بھر پوراستفادہ کیا ہے لیکن درست موقف کے استعال میں'' کنزالا یمان فی ترجمۃ القرآن' کو ہی پیش نظر رکھا ہے۔ راقم الحروف نے پورے ترجمہ وتفسیر میں کہیں بھی دامن مصطفی اور موقف رضا ہے بیتے محسوں نہیں کیا۔

ای طرح آپ کی دوسری کتاب سیرت النبی ایسی میں ضیاء النبی ہے جو کئی جلدوں میں آپ کی زندگی میں چھپ چکی ہیں۔

فتندا نکار حدیث کے ردمیں آپ نے ایک کتاب حضرت علامہ محمد اطهر نعیمی (سابق چیئر مین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان ) کے ایماء پر'' سنت خیرالانام' ککھی جوائل علم میں مقبول ہوئی اور فتنہ پرویزیت کے جاتمہ میں بڑی مددملی لے

## (۱) روز نامه جنگ کرا چی ۱۹۹۸ءاوز'' جمال کرم' 'میں تفصیلات ملاحظہ سیجئے۔

# مولا نامفتى غلام عين الدين عيمى عليه الرحمة

ولادت:

مولا ناغلام معین الدین نعیمی ابن سید صابراللّه شاه چشتی صابری اشر فی نعیمی ۱۰ ربیج الثانی ۱۳۴۲ ه/۲۳۷ ردیمبر ۱۹۲۳ء کومراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ت

تعليم:

آپ نے مراد آبادی مشہور دینی درس گاہ جامعہ نعیمیہ میں تاج العلماء مولانا محمد علیمیہ میں تاج العلماء مولانا محمد عرفتیمی اور صدر الا فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی (قدس سرہ) سے علوم دینیہ کی تخصیل و کمیل کی۔ آپ اپنے دینی تعلیم کے حصول کے زمانے ہی میں فن طب حاصل کیا اور ۱۹۳۳ء میں وہا جیہ طبیہ کالج کی کھنوسے انکیم الفاضل کی سند حاصل کی اور مامد نعیمیہ سے آپ تحصیل علوم سے فارغ ہوگئے۔

سیاسی و دینی خد مات:

صدرالا فاضل مولا ناسید محد تعیم الدین مرادآبادی کی قیادت میں آپ نے تحریک پاکستان کے لئے سرگری سے حصہ لیا، ایک عرصہ تک آل انڈیاسنی کانفرنس کے خصوصی منصرم رہے۔

آپ ۱۹۵۰ء میں پاکستان آئے غازی تشمیر مولانا ابوالحسنات قادری نے آپ کو جعیت علماء پاکستان کا نائب ناظم مقرر کیا۔ بعد ازال آپ نے حضرت صدرلا فاضل کی یاد میں ایک مفت روزہ ''سواد اعظم'' کا اجراء کیا اور بڑی محبت اور ہمت سے تا حیات اس رسالہ کو جاری رکھا اس جریدے کی خصوصیت بیتھی کہ مسلک

# حضرت علامه مفتى محرحسين تعيمي رحمة الله عليه

ولادت:

ی به سے حضرت علامہ مفتی محمد سین نعیمی بن ملائفضّل حسین ۱۳۴۲ھ مطابق ۱۹۲۳ء میں بیدا ہوئے۔ میں سنجل ضلع مراد آباد (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ تعلیم:

ا ۱۹۳۳ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخل ہوئے درس نظامی کی کتابوں رکھل عبور حاصل کیا۔

ی بریان کی یا اور ۱۹۳۲ء میں آپ نے ''جامعہ نعیمیہ' ہی سے سند فراغت اور دستار فضیلت ماصل کی۔

حضرت صدرالا فاضل کے علاوہ آپ نے جن قابل ذکر اساتذہ سے استفادہ کیاان میں مولا نا وصی احرسہرامی (بہاری) مولا نا محسل الدین بہاری، مولا نا محمد منعی محمد عرنعیمی مرادآبادی (مدفون کراچی) اور مولا نامحمد یونس (بہاری) خاص طور پر

تدريى خدمات:

ا ۱۹۴۲ء میں مفتی اعظم پاکتان علامہ ابوالبرکات سیداحمد (رحمتہ اللہ علیہ)
نے دارالعلوم حزب الاحناف میں تدریس کی خاطر حضرت صدر الا فاضل کوا یک مدرس حصح نے کئے لکھا تو آپ نے حضرت مفتی صاحب کولا ہور بھیج دیا ۱۹۳۲ء تا ۱۹۳۸ء آپ دارالعلوم انجمن نعمانیہ لا ہور میں مند تدریس پرفائز ہوئے۔
بعد ازاں آپ نے لا ہور میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کی بنیاد رکھی۔ آغاز بعد ازاں آپ نے لا ہور میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کی بنیاد رکھی۔ آغاز

اہل سنت وجماعت کے تحفظ کے لئے حتی الامکان کوشش کرتے رہے اور اسی کے ذریعے آپ مسلک کے خالفین کی فتنہ سامانیوں کا تختی سے نوٹس لیتے رہے۔ قریعے آپ مسلک کے خالفین کی فتنہ سامانیوں کا تختی سے نوٹس لیتے رہے۔ تصانیف و تراجم:

مفتی صاحب مرحوم نے ناقدری کے اس دور میں بھی تقریباً بچاں کے قریب کتابوں کے ترجے کئے جن میں سے شفاء شریف، مدارج النبوت اور کشف المحجوب کے ترجے خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ بے سروسا مانی کے عالم میں مسلک اہل سنت کی بہت ہی کتابوں کی اشاعت کرائی۔

۱۱جادی الاخری ۱۲ است (۱۳۹۱ هر ۱۹۷۱ء) بروز بده آپ نے وصال فر مایا اور لا ہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں بہالپور وڈ پرمولانا غلام محمد ترنم علیہ الرحمتہ کے مزار کے پاس آسودہ خاک ہوئے ، نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی اعجاز ولی خان بریلوی نے پڑھائی (۱)۔

اور جناب بشیر حسین ناظم نے قطعہ تاریخ لکھا جس کا تاریخی شعر درج ذیل ہے۔

چوں از فلک بخواشم کہ چیت سال رحلتش؟ بگوش مزدہ آمد ''غریق رحمت ابد'' (اِکھاء)

<sup>(</sup>۱) پندره روزه''سواداعظم''جولائی ا ۱۹۷ء َ لا ہور

حضرت مفتی تعیی نہایت باہمت اور باشعور علاء میں شار ہوتے تھے اور اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے عالم اسلام کی نامور شخصیتوں کو دعوت دے کر جامعہ کی تقاریب میں جمع کرتے تھے چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر جنزل محمد ضیاء الحق نے جولائی محد اور میں اسلامی مشاورتی کونسل کے لئے جن علاء کا انتخاب کیا ان میں آپ کا نام بھی شامل تھا لیکن بعض علاء اہل سنت اور مشائخ نے مارشل لاء حکومت کے زیر نگرانی اسلامی مشاورتی کونسل میں آپ کی شمولیت کو درست خیال نہیں کیا اس لئے آپ کونسل میں بہنچ کر حکومت کی کوئی مدد نہ کرسکے۔

تدریس میں آپ کے سانھ مولانا حافظ محمد عالم سیالکوٹی ،مولانا عبدالغفور (لا ہور) اور مولانا عبدالحی نے معاونت کی۔

حضرت علامہ مفتی محرحسین نعیمی (علیہ الرحمتہ) نہ صرف ایک قابل مدرس بلکہ نہایت پر تاثیر خطیب ماہر مفتی اور منجھے ہوئے سیاست دان بھی تھے، ملک وملت کے لئے آپ کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔

#### دینی وسیاسی خد مات:

آل انڈیاسی کانفرنس بنارس میں شرکت فرما کر اپنے استاد صدرالا فاضل مولا نامرادآبادی کی قیادت میں حصول پاکستان کی تحریک میں شریک رہے، اسی طرح تحفظ مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی خاطر آپ نے قید وبندگی صعوبتیں برداشت کیں۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں علامہ سیر محمود احمد رضوی ابن علامہ ابو البرکات سید احمد شخ الحدیث دارالعلوم حزب الاحناف لا مور کے ساتھ مل کر حزب الاحناف (جو إن دنوں اندرون دبلی دروازہ لا مور میں واقع تھا) میں ایک مرکز قائم کیا جہاں پولیس اور فوج کے نوجوانوں کو تحریک ختم نبوت کی اہمیت پر ذاتی مشین پر کیا جہاں پولیس اور فوج کے نوجوانوں کو تحریک ختم نبوت کی اہمیت پر ذاتی مشین پر عمل کی جہاں پولیس اور فوج کے نوجوانوں کو تحریک ختم نبوت کی اہمیت پر ذاتی مشین پر عمل کی جہاں پولیس اور فوج کے نوجوانوں کو تحریک ختم نبوت کی اہمیت پر ذاتی مشین پر عمل کر دیا مگر دوسرے مقدمہ کی ساعت جاری تھی کہ مارشل لاء کا زور ٹوٹ گیا اور آپ مکمل طور پر بری کر دیئے گئے۔

ا ۱۹۷۱ء میں جمعیت علماء پاکستان کی تظہیر کے لئے مفتی صاحب نے ایک زبردست مہم چلائی تھی چونکہ آپ جمیعت کو فعال بنانا چاہتے تھے اور جمعیت کو حکومت کے وظیفہ خوار اور حاشیہ بردار علماء سے پاک کرنا چاہتے تھے چنانچہ آپ کی کوششوں

<sup>(</sup>١) تعارف علماء المسنّت - لا مور

<sup>(</sup>٢) ماهنامه 'عرفات' لاجور

اور اکابرتر یک پاکستان مولفه (الف) مولفه مولانا محمد حادق قصوری مولد المحمد ال

١٠٠ فاضل بريلوي اورترك موالات مولفدة اكترمحم مسعودا حمد

سمور ارمغان جاز علامدا قبال الامور

۵۰ \_ روزنامه نوائے وقت، ۲۸ رومبر ۱۹۷۵ء

٢٠ مقالات يوم رضا كليم موى امرتسرى لا مور

٤٠ ـ تذكره علاء المسنّت ، مطبوعه كان يور ، محمود احمة قادري

٨٠ \_ حيات ِصدرالا فاصل ،مولفه مولا ناغلام عين الدين فيمي لا جور

٩٠ ـ تذكره علماء المستّت وجماعت لا مور مولفه ا قبال احمد فاروقی منظله

۱۰ مجلّه معارف رضا، شاره ۱۹۰۰ - ۱۹۹۵ء، کراچی

اا له خلفاء اعلى حضرت ،مرتبه محمد عبدالستارطا بر، لا مور

١٢\_ ما بنامه ضياء حرم لا بهور ٢٩ ١٩٥ء

١١٠ خطبه صدارت ، حضور محدث اعظم جنداً لاندياسي كانفرنس، ١٩٣٦ء بنارس،

۱۹ ترجمان المسنّت كراجي، ۱۹۷۴ء

10 تاریخ آل انڈیاسی کانفرنس ۱۹۲۵ء، مولفہ جلال الدین قادری مجرات

١٦ تركي آزادي بنداورالسوادالاعظم ، ذاكر محمم معوداحدلا مور

21\_ حيات صدرالا فاضل ،مولفه مولا ناغلام معين الدين تعيمي لا مور

اشاعت علم دين:

آپ نے ایک ماہنامہ مجلّہ بنام''عرفات''جاری کیا، جواب تک آپ کے فرزندار جمندعلامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی ادارت میں ہر مہینے علمی اور تحقیقی مضامین کے جلومیں قارئین کے سامنے آتا ہے۔

آپ نے قاضی عیاض (رحمتہ اللہ علیہ) کی الشفاء مولا نا ابوالحسنات (رحمتہ اللہ علیہ) کی الشفاء مولا نا ابوالحسنات (رحمتہ اللہ علیہ) کی ''اوراق غم'' اور الخیرات الحسان کی اس وقت طباعت کرائی ، جبکہ کوئی ناشر ان کی اشاعت کے لئے تیار نہ تھا۔

آپ کےمشہور تلا فدہ میں

ا) حضرت علامه مولا ناغلام رسول سعيدي ، دار العلوم نعيميه كرچي (١)

مولا ناالني بخش بـ لا ہور

٢) مولاً ناحا فظ محمر عالم رسيالكوث

م) مولاناباغ على نسيم مرلا مور

۵) مولا نااشرف کاظمی برآ زاد کشمیر

٢) زينت القراء مولانا قارى غلام رسول ، لا بور

2) مولانامحرسعیدنقشبندی خطیب دربارداتا گنج بخش لا ہورکانام سرفہرست ہے۔ ایک طویل خدمات انجام دینے کے بعد ۱۹۹۷ء میں آپ کا انتقال ہوگیا۔

اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ اب آپ کے صاحبز ادے ڈاکٹر سرفر از نعیمی مدخلہ اپنے والد کےمشن کوفر وغ دینے میں مصروف عمل ہیں ۔ (نوری غفرلہ)

(۱) تفصیلات کیلے''حیات سعید ملت''،مؤلفه مولانامحمد ناصر خان چشتی (مطبوعه فرید بک سال اردوبازار،لا مور) ملاحظه کیجیئه (نوری)

و محريك با نشان مين مولانا سيد تدييم الكه يضر اده بادق ادون كالمناف عامير

٣٤ - تعارف علاء البلسنة ، لا بور مفتى عمر صديق بزاروي

٣٨ مقدمه فآوي نعيميه، پاڪتان

١٩٥٥ قاوي نوريكمل مطبوعه بصير بور، اوكاره

۴۰۰ قرارداد پاکتان تاریخاور تجزیه، خواجه رضی حیدر، کراچی، ۱۹۹۰ء

اس مطالعه پاکتان،میان کمال الدین، کراچی۲۰۰۲ء

٢٦- حيات امام المسنت، بروفيسر محمسعوداحد، كراجي ١٩٨١ء

سرم ورئداد جلسه المستت امرتسر مولفه مولا ناضياء الدين يبلي هيتى بتحفيه فيند بهار، بسرسااه

٣٨٠ تاريخ مندو پاک، مولانا قادري احد يبلي تفيتي ،كراچي ١٩٤١ء

۲۵ \_ تحريك جرت راجد راشد محود ، مطبوعه ١٩٢٠ء

بهر روزنامنه معاوت ائمه المسنّت نمبر، لأكل بورو ١٩٥٠ و

ے میں سیرت میٹی کے حال وقال ، مولفہ مولانا سید تعیم الدین مرادآباد ، ۲۵ اھ

۴۸ - كتاب العقائد، مولفه مولاناسيد نعيم الدين مرادآبادي، كرا چي ۲۰۰۴ء

٣٩ تحريك پاكتان،مولفه ميم احدلا بور، ١٩٧٥ء

۵۰ روئيدا دمركزي جعية علماء پاكستان، مولفه مولاناسيد محمود احمد قادري رضوي ١٩٣٩ء

ا۵\_ ما بنامد السواد الاعظم مرادة باد بمرم ٢ مساه

۵۲ ضياء القناد بل ارفع ظلام الاباطيل ، مركزى انجمن حزب الاحناف لا مور ١٩٢٥ء

۵۳ مفت روزه الفقيه "امرت سر، ۱۹۴۵ء

۵۳ روزنامه بهرم، دبلی ۱۹۲۷ء

۵۵ قاوی مظهری مفتی محر مظهرالله د بلوی مراجی ۱۹۷۰

۵۲ علماء حق مولفه محرمیان مرادآباد، ۱۹۴۷ء

﴿ تَحْرِيكَ بِإِكْتَانَ مِينِ مُولا ناسيد مُحِدِنعِيم الدين مرادآبادي اوران كے مشاہير خلفاء كا حصه ﴾

١٨ خصوص مجلّه عظيم مبلغ السلام مولا ناشاه محمد عبد العلم صديقي نمبر ، تمبر ١٠٠٠ ء

19۔ مولا نااحدرُ ضاخان اوران کے معاصر علماء اہلسنّت کے علمی واد بی خدمات۔

از مقاله: پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمصدیقی، بہار یونیورٹی انڈیا، مطبوعہ کرا چی، ۱۹۹۹ء

٢٠ ما بهنامه السواد الاعظم ، ١٩٣٠ء مراد آباد انثريا ، شاره رجب المرجب ١٩٣٩ ه

٢١ ـ تذكره خلفاء اعلى حضرت ، مولفه دُّ اكثر مجيد الله قادري ، اداره تحقيقات امام احمد رضا، كراجي

۲۲ مولانا احدرضا بریلوی اورعلماء لا بور، ڈاکٹر مجید اللہ قادری

٢٣ ماهنامه الاشرف كراجي، خانقاه اشر فيفردوس كالوني كراجي، وتمبر٢٠٠٣ء

۲۲- سیدی ابوالبرکات مطبوعه لا مور

٢٥ - قضياسلام، مولفه دا كرحس رضاخان مطبوعه اداره تحقيقات امام احمد رضا، كراجي -

٢٧ \_ مطالعه پاکتان،مولفه بروفیسرعبدانعیم قریشی، مکتبه فریدی اردوبازار، کراچی ۱۹۹۴ء

٧٤ تحريك پاکتان اورعلاء كرام ، مولفه محمرصا دق قصوري ، مكتبه زاويد دربار ماركيث لا هور-

۲۸ "د بدبه سکندری"، کم نومبر۱۹۲۰ء

٢٩ ۔ ابوالبرکات اپنے مکتوبات کے آئینے میں ، مولفہ مولا نامحد محبّ اللہ نوری

١٠٠ اليواقية المهرية مولفه مولانامهر على چشتيال پنجاب، لا مور

ا٣٠ روئدادم كرى جعيت علماء ياكتان لا مور، تذكره اكابرا بلسنت، لا مور

۳۲ مفت روزه قبريل،۲۰ رنومبر ۱۹۲۲ اء

سس ما منامه ضیاء حرم ، لا مور

٣٨ علامة شرف القاوري، تذكره اكابرين سنت، لا مور

۳۵\_ تفرقه اقوام مفتی محمر مظامی چشتی قادری مرادآباد

۳۷\_ جریده انصاری، د ہلی ۱۹ ارمارچ ۱۹۴۰ء

عدرسه بحرالعلوم مخزن عربيه، آرام باغ كراچى .... بانى مفتى محمة عرنعيمى عليه الرحة

ع جامعه نعيميه لا مور .... باني مولا نامفتي محم حسين نعيمي عليه الرحمة

ع ماہنامہ "عرفات "لاہور

ور دارالعلوم نعيمية كراجي ..... باني مولا نامفتي واكثر سير شجاعت على قادري عليه الرحمة

وه ماهنامه النعيم "كراچي

المعمود وينعميه الميركراجي .... باني مفتى عبدالله يعمى عليه الرحمة

الم مدرسيغوثيه مجرات مفتى احمد يارخان تعيمي عليه الرحمة

دارالعلوم محديد بهيره ..... باني بيرمحد كرم شاه از بري نعيمي عليه الرحمة

وارالعلوم نعيميه للبنات لاجور

العلوم، آرام باغ كراجي:

حضرت صدرالا فاضل مولا ناسیه محد نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمته کی یاد مین در سه مخزن عربیه بحرالعلوم" آرام باغ کراچی آپ کے خلیفہ تاج العلماء مولا نا محد عربی علیه الرحمة نے قائم کیا تھا۔

ه جامعه نعیمیدلا هور:

صدرالا فاضل مولانا سيدمحرنعيم الدين مرادآ بادى عليه الرحمته ك نام سے

۵۷ - خادم التعليم، مولفه مولانا محمسليمان اشرف بهاري، ١٩١٩ء

۵۸ اخبار "منادی" د بلی ۱۹۲۹ء

۵۹\_ اخبار جنگ "مضمون سردار على صابرى"، كرا چي ١٩٧٣ء

٢٠ - اخبار "الجمعية" د بلي ١٩٥٨ء

۲۱\_ اخباراتفاق دہلی،۱۹۲۰ء

١٢- بفت روزه "الهام" بهاولپور، ١٩٤٧ء

٢٣ \_ تحقيقات قادرية مولفه محرجميل الرحمٰن، بريلي ١٩٢٠ء

١٢٠ مجلَّه فكرونظر، اسلام آباد، ١٩٨٦ء

۲۵ ما منامه جامعه و بلی ، ۱۹۳۹ء

٢٧ ـ عنت روزه اخبار جهال، كراجي بحواله كنزالا بمان، لا بورمطبوعة ١٩٨١ء

٧٤ تح يك اكابر پاكستان محمرصادق قصورى لا بور ١٩٤١ه ١٩٤١ء

١٨ - مولاناسيد نعيم الدئين مراداً بادى، پروفيسرا شتياق طالب لا مور، ١٩٩٠ء

19\_ وستوراساس جعیت عالیه اسلامیم کزید، شائع کرده مرادآ باد۱۳۲۳ اه

٠٤- ماهنامهاشر في كچھوچھە، فيض آباد، (شوال ١٩٢٥ء) علامه سيداشر في الجيلاني كچھوچھوي\_

﴿ تَحْرِيكِ بِا كَتَانَ مِينَ مُولا ناسيد حُمِد نعيم الدين مرادآ بادي اوران كے مشاہير خلفاء كا حصر ﴾

ر مشتمل کمپیوٹر لیب اور لائبر ری بھی موجود ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کتب موجود ہیں۔اس کے علاوہ دارالعلوم میں "مسجد تعیمی" بھی قائم ہے، جس میں بیک وقت ہزاروں افرادنمازاداکر سکتے ہیں۔

دارالعلوم نعيمية تنظيم المدارس (المسنّت) پاكتان كااساسي ركن اوراس سے ملحق ادارہ ہے۔ تنظیم المدارس کا پاکستان کامنظورہ شدہ نصاب جودینی وعصری علوم کا جامع ہے،اس ادارے میں نافذ العمل ہے اوراس کی اعلی سطی ڈگری حکومت پاکستان سے ایم اے عربی واسلامیات کے مساوی منظورشدہ ہے۔ دارالعلوم نعیمیہ آج اپنی قوی و بین الاقوامی دینی خدمات کی وجہ سے منفر دومتاز ہے اور بیادارہ پاکستان کے چندمتاز اور مایدناز دین مدارس میں سے ایک ہے۔ اس ادارے سے فارغ التحصیل علماء، قراء اور حفاظ اندرونِ ملك اوربيرون ملك مين قابل قدر ديني خدمات انجام

"ماہنامہائعیم" کراچی:

دارالعلوم نعيميد سے ايك عظيم الشان علمي فقهي اور تحقيقي مجلّه ماهنامه (انعيم) بھی نکاتا ہے،جس میں ملک بھر کے متند علماء کرام اور اہل علم وفکر کے تقیقی مقالات اور علمی وفکری تحریوں کوشائع کیا جاتا ہے۔ مجلّہ کی ادارت مولا نانصیر الله نقشبندی اور مولا نامحہ ناصر خان چشتی (فاضل دارالعلوم نعیمیہ) کے ہاتھوں میں ہے۔

🥏 جامعه مجدد پهنیمیه،ملیر کراچی:

مولا ناصدرالا فاضل کے نام سے منسوب ایک اور مدرسے" جامعہ مجدوب نعیمیہ' ملیر کراچی میں واقع ہے،جس کی بنیاد مفتی عبداللہ تعیمی علیہ الرحمۃ نے صاحبداد

منسوب المسنّت وجماعت كى مركزى ديني درس گاه ' جامعه نعيميه ' لا مورك باني مولانا مفتی محمد حسین تعیمی علیه الرحمة بین - آغاز تدریس میں آپ کے ساتھ مولانا محمد عالم سالکوٹی مولاناعبدالغفوراورمولاناعبدالحی نے معاونت کی۔ ماهنامه معرفات ولا مور:

دین اسلام اورعلم دین کی اشاعت وفروغ کے لئے مولا نامفتی محرصین تعیمی علیدالرحمة نے دینی رسالہ ماہنامہ 'عرفات' بھی جاری کیا،جس کی ادارت آپ کے فرزندار جمندعلامہ ڈاکٹر محد سرفراز تعیمی کررہے ہیں، پیرسال علمی اور تحقیقی مضامین کے ساتھ با قاعدگی کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ ارالعلوم نعيمه كراجي:

دارالعلوم نعيميه بلاك 15 فيدرل بي ابريا كراجي حضرت صدرا لافاضل مولا ناسد محر تعیم الدین مرادآبادی علیه الرحمته کے نام سے منسوب اہلسنّت وجماعت کی مرکزی دینی درس گاہ ہے جوتقریباً 10 ہزار مربع گزیر مشتمل ہے اور مزید زیقمیر و محیل کے مراحل سے گزررہی ہے۔دارالعلوم کا قیام 1972ء میں عمل آیا۔دارالعلوم نعیمیه کی موجوده عمارت کا سنگ بنیاد 30نومبر 1975 / 25 ذوالقعده 1395 هے کو غزالی زماں رازی دوران حضرت علامه سید احد سعید شاہ کاظمی علیه الرحمة نے اینے وست مبارک سے رکھا۔ دارالعلوم نعیمیہ کے بانیان میں حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر سیر شجاعت علی قادری علیہ الرحمة کا نام سرفہرست ہے۔

دارالعلوم نعیمیہ کی شاندار عمارت و مکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دارالعلوم میں ا قامتی طلباء کیلئے اقامت کے جملہ انظامات موجود ہیں۔ نیز دارالعلوم میں 20 کمپیوٹر ﴿ تحريك باكتان مين مولا ناسيد محمد تعيم الدين مراداً بادى اوران كے مشاہير خلفاء كا حصه

پاکستان و ہندج ار۴۲۳ میں پروفیسرعبدالقیوم نے بجاطور پرآپ کے لیے بیہ جم تحریر کیے ہیں:

''آپنہایت ہی صائب الرائے، مد برومفکر تھے، ملکی وغیر ملکی حالات و واقعات پر پوری طرح نظر رکھتے تھے۔اہلسنت و جماعت کے مختلف طبقات میں اتحاد پیدا کر کے ایک دوسرے کے قریب لانے میں آپ کو برا کمال حاصل تھا، ۱۹۴۲ء میں بمقام بنارس آل انڈیا سنی کا نفرنس کے بام کام نے منفسم ہندوستان کے تقریباً پانچ صدر علماء و مشاکخ جو متعدد سلاسِل سے تعلق رکھتے تھے ایک مرکز پرجمع کر دینا ایک ماہر نباض کا ہی کام تھا جو آپ نے کر دکھا یا اور دار العلوم منظر الاسلام بریلی سے فیض یا فتہ علماء میں آپ کا شار ہوتا تھا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضر ت (رضی اللہ عنہ ) کے خلفاء میں آپ کوایک عظیم مقام حاصل تھا''۔

پاکستان کے قیام کی جدوجہد:

برصغیر پاک و ہند میں اسلامی مملکت کے قیام کے لیے جتنی بھی تحریکا چلیں ان سب کا مقصود مدعا اسلامی معاشرہ کا قیام ہی تھا۔ اس سلسلے میں معرو محققین ڈاکٹر اشتیاق حسین قریثی فرماتے ہیں:

''تحریک ترک موالات کے بعد بریلی مکتب فکر کی قیادت مولانا نعیم الدین مراد آبادی (امام احمد رضائے تلمیذ وخلیفه ) کے ہاتھ میں آگئ تھی انہوں نے اپنے جماعت کے کام کو وسیع کیاان کی ہرشاخ پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہوگئ'۔ گوٹھ ملیر میں ۱۹۵۵ء میں مدرسة تعلیم القرآن کے نام سے رکھی اور بعد میں اس کو دوظیم ہستیوں حضرت شخ احمد سر ہندی مجد دالف ثانی اور مولانا سید محمد نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمة کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نام' جامعہ مجد دینیمیہ' رکھا۔اس دارالعلوم کی جدید تعمیر ۱۹۲۱ء میں ہوئی تھی اور مفتی صاحب نے اس دارالعلوم کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی۔

﴿ جامعه نو نيه نعيميه ، تجرات:

''جامعہ فوشہ نعمیہ 'کادین تعلیمی ادارہ عکیم الامت مولا نامفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت صدر الا فاضل کی یاد میں شہر گجرات میں قائم کیا۔ اور اسی ادارے کے تحت آپ نے بشار دینی و سیاسی تدریسی تصنیفی خدمات انجام دیے اب آپ کے صاحب زادگان کی اولاد میں سے کوئی صاحب دین خدمات انجام دے رہے ہیں۔

ارالعلوم محربه بهيره ..... باني بيرمحد كرم شاه از هري تعيم عليه الرحمة

ارالعلوم نعميه للبنات لأجور

### خلاصه بحث

حضرت صدر الا فاضل مولا ناسید نعیم الدین مرادآ بادی علیه الرحمة اعلی حضرت صدر الا فاضل مولا ناسید نعیم الدین مرادآ بادی علیه الرحمة اعلی حضرت عظیم البرکت مولا ناشاه احدرضا خان فاضل بریلوی کے ایک جلیل القدرخلیفه اور دسویں صدی کے بے مثال عالم بے بدل، فاضل اعظم، فقیه، محدث، مفسر اور ماہرسیاست دان تھے، فدہب اور سیاست پران کی گہری نظرتھی۔

پنجاب یونیورش لا مور سے شائع مونے والی تاریخ ادبیات مسلمانان

معاشرے میں تھلے ہوئے منکرات وبدعات کی زبردست مخالفت کی اور برائیوں ہے پاک کرنے کی مسلسل سعی کی۔اسلامی معاشرے کی اصلاح کا جوتصور آپ کے ہاں ماا ہے وہ آپ کے کسی اور ہم عصر مصلح کے ہاں نہیں ملتاہے۔

اس سلیلے میں ایک خوبصورت بات ڈاکٹر مشس الدین (چیئر مین ڈیارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن) ۱۹۹ء میس مجلّه ''امام احمد رضا کانفرنس''کے نام اپنے ایک پیغا میں لکھتے ہیں:

''آپ نے اسلامی معاشرہ کی برائیوں اور غیر اسلامی رسم ورواج سے
پاک کرنے کی جوسعی پہم کی اور اپنی تحریروں کو دوقو می نظریہ اور مسلم
نشاۃ ثانیہ کے لیے استعال کیا آپ کو بجاطور پر اس صدی کا سب سے
بڑا ساج سدھارک اور مجہد قرار دیا جاسکتا ہے'۔

الغرض حضرت صدرالا فاضل استاذ العلمهاء علامه سيد محد تعيم الدين صاحب مرادآ بادي قادري اشر في رضوي عليه الرحمه كي زندگي مذهب اور ملك وملت كي خدمار ميں گزرگئي اوراس شعر كامصدات بن گئي۔

> شمع کی طرح جئیں بزم ِ گہرِ عالم میں خود جلیں دیدۂ اغیار کو بینا کر دیں



تحریک پاکستان میں نمایاں کردار:

میام احمد رضاخال کی کوشش اور اپنے عہد میں تمام اکابرین سے نمایال کردار تھا جومسلمانوں کی الگ سیاسی قوت 'آل انڈیاسی کانفرنس' کے قیام کے سبب بی ۔اس کانفرنس کی اہمیت کے متعلق موصوف پروفیسر محمد اسلم لکھتے ہیں:

''راقم دیو بندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کے باوجود بیعرض کرتا ہوں کہ ان مشاکخ اور علماء کاعوام پر بڑا اثر تھا۔خود لا ہور میں تحریک پاکستان کے لیے بریلوی کمتب فکر کے علماء میں سے مولا نا محمد بخش مسلم اور مولا نا غلام الدین اشر فی نے جو کام کیا وہ محتاج

برصغیر کے طول وعرض میں بریلوی کمتب فکر کے علماء نے تحریب پاکستان کیلئے جوسر توڑ کوشش کی اس کا آغام بریلی سے ہوا تھا۔ اس لحاظ سے امام احمد رضا خال کو "The Most Prominent Poineer of Freeom Movement" کا مقام حاصل ہے۔ آپ نے بریلی سے ہندوؤں اور انگریزوں کی تہذیبی آمیزش سے پاک، خالص اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے اپنوں برگانوں کی پرواہ کے بغیردو قومی نظریہ کا احیاء کیا۔ مسلمانوں کو الگ تنظیم سازی پر مائل کیا۔ ہندوستان کو "دار الحرب" کے بجائے اسی خطہ پر اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے قلمی جہاد کے علاوہ علی کوششیں بھی کیس۔ بالآخر اسلامی معاشرہ کے قیام کی مسرت نصیب ہوئی۔

جہاں ایک طرف امام احدرضانے مشرکین سے اتحاد توڑنے اور مرتدین کا ساتھ چھوڑنے کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی امام احدرضانے مسلمانوں کے اپنے

